#### تفصيلات

نام كتاب : ميلادالني الله قرآن وحديث كي روشني مين

تالیف : محمد زمین القادری برکاتی

زتیب : سیدمجر جابر قادری آمری (خزانچی مدرسه شهیداعظم)

كمپيوٹر كتابت: حافظ محمرذ كي طفي

پروف ریدنگ : مفتی محمدا قبال (خطیب وامام مسجدرضا)

: مولا ناتتلیم رضا (خطیب دامام مسجدا میر حمزه)،

: حافظ مولانا نادر (خطیب وامام مدرسه شهیداعظم)

: حافظ وقاری محمد اشرف قادری

تعداداشاعت : ۱۰۰ (گیاره سو)

صفحات :

ناشر : مدرسه شهیداعظم، سجهاش محلّه، موجیور، د ملی ۳۵۰

طباعت : 9716974210

قیمت : ۴۵ رویئے

حشرتک ڈالیں گے ہم پیدائش مولیٰ کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہوجائیں عدوجل کرمگر ہم تورضا دم میں جب تک دم ہے ذکران کا سناتے جائیں گے

مبلادا لنى عليسة

مناناجائز یا ناجائز قرآن وحدیث کی روشنی میں

تالیف: محد ذبین القادری برکاتی خلیفه سیدطار ق علی سلسله قادریه ناشر: مدرسه شههیداعظم سجهاش محلّه، موجبور، د المی ۳۵۰

(۱۱) امام زرقانی (۵۵۰ ۱۲۲۱ ۱۱ ۵) (۱۲)حضرت شاه عبدالرحيم د ہلوي (۱۳) شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (ہر فرقہ آپ کوشلیم کرتاہے) (۱۴) حاجی امداد الله مهاجر کمی (۱کابر دیوبند کے پیر) (١٥) مولا ناعبدالحي لكصنوى (علماء ديوبند) اماموں کا تذکرہ جنہوں نے میلاد کے جوازیر کتاب کھی (۱) حافظا بن کثیر (۲) ما فظ عراتی (۲۵۷\_۷۰۵) (٣) ما فظ السخاوي (١٣٨ ٢- ٩٠هـ) (٤) امام جلال الدين سيوطي (٨٤٩ \_١٠٥ هـ) (۵) امام ابن و بیج الشیبانی (۸۲۲ ۱۹۳۸ ه (٢)امام ابن جر مکی (٩٠٩ \_٣٧ و ١٥) (۷)ملاعلی قاری (٨) امام عبدالكريم البرزنجي (٩) امام بوسف بن اساعيل نبهاني برعت کابیان (حصه اول) ٢٣ (۱) امام ابن حجر عسقلانی (۲) حاجی امداد الله مهاجر کمی (اکابر دیوبند کے پیر)

(۳) مخالفین کے اعتراض کا جواب

(صفینمبر) 11 (١٠) شنخ عبدالحق محدث دہلوی (۹۵۸\_۹۵۸ اھ)

عرض موئلف ۲ محسن مهندوستان شيخ عبدالحق محدث د ملوي رحت الله عليه كي دعا الل حدیث (ومانی) کے زرد یک محسن ہندوستان شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمة الله عليه معتبرامام ہیں ہ۔ مخالفین کے اعتراض کا جواب اقوال محدثین میلادنبی ایسی کا ہمیشہ ہونے اور پوری امت مسلمه كااتفاق (۱) امام ابن جوزي (۱۰۵\_9 ۵۵ ه (۲) حافظ ابن کثیر (دیوبندیوں کے نزدیک انکے اقوال کافی اہم ہیں) (٣) امام ممس الدين الجزري (٢٦٠ ٢٢٢ اهر) (۴) امام نووی کے شیخ امام ابوشامہ (۵۹۹ ۱۲۵ ھ (۵) امام حجرعسقلانی (۲۵۲۵۸ه) (٢) امام شمس الدين اسخاوي (١٣٨ ١٠٠٥ هـ) (۷)امام قسطلانی (٨) امام محمد بن جارالله ابن ظهيرة القرشي ()

(٩)امام ابن جحر کمی (٩٠٩ \_٣ ٧٥ هـ)

6

| _^   | بدعت کا بیان (حصه دوم)                                         | * <u>*</u>   |     | محدثین اورعلمائے دیوبند کے اقوال                     | ٨٨ |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------------------------------------|----|
|      | (۱)امام قاضی عیاض                                              |              |     | (۱)امام بخاري                                        |    |
|      | (۲)امام فخرالدین رازی                                          |              |     | (۲)امام شخ عبدالحق محدث د ہلوی                       |    |
|      | (۳)ابن تيميه                                                   |              |     | (۳) حافظ شمس الدين ابن الجزري                        |    |
| _9   | حضورها کا ذکراللہ کا ذکر ہے                                    | 7/           |     | ( ۴ ) حافظ ثمس الدين محمد بن ناصرالدين الدمشقى       |    |
| _1•  | اللّٰدكے دن كى يا دمنا نا ( بحكم خدا )                         | ٣٣           |     | (۵)عبدالحی کلھنوی (اکابردیوبند)                      |    |
| _11  | میلا د پرحدیث اورمخالفین کی کتب                                | ٣۵           |     | (۲)مفتی رشیداحمد لدهیا نوی                           |    |
| _11_ | میلادکامنانے کے فضائل احادیث نبوی سے                           | ra           |     | (۷)امام بدالدین <sup>عی</sup> نی                     |    |
| سار_ | میلا د کی خوشی منانے پر ثواب                                   | ٣٩           |     | (۸)مفسرقر آن امام قرتی                               |    |
| ۱۳   | د یو بندی مولوی قاسم نا نوتو ی کے مطابق جوعاشق رسول ﷺ          |              |     | (۹)امام بغوی                                         |    |
|      | ہوتا ہے، وہی میلا دمنا تاہے                                    | ſ <b>′</b> + |     | (۱۰)عبدالحيُ لکھنوي (اکابرديو بند، دوسراقول)         |    |
| _10  | میلا دیرچاجی امدا دالله مهاجر کمی کانذریه                      | <b>/</b> *   |     | (۱۱) مخالفین کےاعتراض کا جواب                        |    |
| _14  | د یو بندی امام کے بیچ میلا د پر گفتگوں                         | ۴۲           | _۲+ | حضوعالية نےخودا پناميلا دمنايا                       | ۵٠ |
| ےا۔  | د یو بندی کتب سے ثابت کہ میلا داعلیٰ درجے کامستحب عمل ہے       | ~~           |     | (۱)حضورها الله نباین پیدایش کی خوشی میں بکرے ذبح کئے |    |
| _1/  | میلا د کے دن کی اہمیت                                          | ۴۳           | _٢1 | ميلا دكاوا قعه                                       | ۵۲ |
|      | (۱)الله پاک اس دن کی قشم فرما تا ہے                            | ۴۳           |     | (۱)امام ابن جوزی سے                                  |    |
|      | (۲)اہل حدیثوں کےامام صدیق بھو پالی کےنز دیک میلا دسکر          |              |     | (۲)امام جعفر،صاحب تزکرة الواعظین سے                  |    |
|      | ا گرخوشی نه ہوو ہ مسلمان ہی نہیں                               | ۴۳           |     | میلادنبی کیسی مناناسنت خداہے                         | 44 |
| _19  | حضورها کی پیدائش منانے پر ابولہب جیسے کا فر کے عذاب میں تخفیفہ | يف اور       | _٢٣ | حضوعالية كتعظيم وقيام                                | ۸٠ |

#### *☆عرض مو*يكف

تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جوتمام عالم کا پالنے والا ہے اور درود وسلام اس ذات پرجن کے صدقہ دنیا کوزندگی حاصل ہے، جن کی ولا دت باسعادت کی پرکیف ساعتوں کی برکت ہے جو ہم آج زندگی سے فیض یاب ہیں، سر زمین ہندوستان میں علم حدیث لانے والے سیرنا شخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، جن کا احسان قابل فخر ہے، آپ ہمارے بزرگ اسلاف میں سے ہیں، ہم انگے قش قدم پر الممدللہ گامزن ہیں ۔میلا دالنبی علیفہ آپ کے نزد یک تنی اہمیت رکھتا ہے، اس کا اندازہ، اس دعا سے لگایا جا سکتا ہے جو میلا دالنبی علیفہ کے صدقہ آپ نے اللہ رب العزت سے مائل ۔ آگے اس دعا کا ذکر آر با کے اللہ والنبی علیفہ کے صدقہ آپ کے صدقہ آپ نے اللہ رب العزت سے مائل ہے، آج کی عوام دین سے کوری ہے اور بد فہرب بھولی بھالی عوام کو گراہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، کہ میلا دمنا نا ناجائز ہے بدعت ہے شرک ہے وغیرہ وغیرہ ایسے میں میلا دالنبی علیفہ کے دلائل اس معمول رہا ہے۔دعا ہہ ہے۔

## محسن ہندوستان شخ عبدالحق محدث دہلوی کی دعا

اے اللہ! میرا کوئی عمل ایسانہیں جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں ،میرے تمام اعمال فسادنیت کا شکار ہیں البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محض تیری ہی عنایت سے قابل قبول ہے اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلا د کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت ہی عاجزی وائکساری ،محبت وخلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاکھائیں۔ پر درود وسلام بھیجتا ہوں ۔اے اللہ! وہ کون سامقام ہے جہاں میلا دیاک سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا

|            | (۱)دیو بندیوں کے پیر کے نز دیک                                                                                                                  | ۸.   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | (۲)اسلعیل دہلوی دیو ہندی                                                                                                                        |      |
|            | (۳)مولوی اشرف تھا نوی کے نز دیک                                                                                                                 |      |
| _٢         | ہرخوشی کا دنعید ہوتا ہے،حضو علیقیہ کی ولادت کی رات،                                                                                             |      |
|            | ، ہررات سے فضل ہے                                                                                                                               | ۸۳   |
| _٢         | خوشی کے دن کوبطور عید منا نا انبیاء کی سنت ہے۔                                                                                                  | ۸۷   |
| ۲          | عید کابیان محدثین کی زبان                                                                                                                       | ٨٩   |
| _12        | الله كى رحمت اورفضل دونو ں النبي اليسية ميں (حصه اول)                                                                                           | 91   |
| _٢/        | اللَّه كى رحمت اورفضل دونوں النبي اليلية عبين (حصه دوم)                                                                                         | 91   |
| ٦٢         | میلاد پرخرچ ،فضول خرچی نہیں ہوتی                                                                                                                | 91~  |
| ۳          | حجمنڈے کے ساتھ ، جلوس سنت صحابہ ہے                                                                                                              | 94   |
| ۲          | گھروں میں حجضڈے لگانا                                                                                                                           | 99   |
| اس         | بيلا دا لني اليسة منانے والوں کو جنت ميں حضور اليسة کا ساتھ نصيب ہوگا۔<br>سيلا دالتي اليسة منانے والوں کو جنت ميں حضور اليسة کا ساتھ نصيب ہوگا۔ | 1+1  |
| ٦٣٢        | و یو بندی مولوی قاسم نا نوتو ی کے نز دیک ہمیلا دمنانے والے                                                                                      | 1+1  |
| _٣         | میلا دالنبی ایسی کی خوشی میں نعت پڑھنا باعث خیر ہے                                                                                              | 1+1  |
| ۳          | الله كى نعمت عظيم (يعنى حضورة الله على)                                                                                                         | 1+1~ |
| <u>.</u> m | ضائل در ودوسلام                                                                                                                                 | ۱۱۱۳ |
|            | •                                                                                                                                               |      |

کہ حضور اللہ نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا تواس کواپنے ایجاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور جواس طریقے پڑمل کریں گے ان کا اجر بھی اسے ملے گا۔اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو طریقہ امام محدثین امت کو پیش کرتے ہیں وہ سنت رسول ایک کے مطابق ہوتا ہے۔ (ایجاد وہی طریقہ ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو)

مَخْ اَفْين بِغْضَ مِيلا دالنبي آيالية مِين، بول تؤدية بين مُرسجعة نهين،

اب ذراغور کرئیگا کہ اگر صحابہ کے بعد کے عمل جوامام محدثین وضع کر کے امت پراحسان کریں اگروہ عمل غلط کہددیا جائے تو ذراغور کرئیگا۔

حضور علیہ نے فرمایاسب سے بہتر میراز مانہ پھراُن کا زمانہ جومیرے زمانہ کے لوگوں سے ملے پھر جوان سے ملے۔

(حواله: بخارى شريف جلد: (۵) صفه نمبر: ۲۳ ۲۲)

ا۔ پہلازمانہ اہجری پرختم ہوا کیونکہ حضور علیہ کا وصال شریف دس ہجری میں ہوا۔ ۲۔ دوسرازمانہ صحابہ کرام کا زمانہ (۷۰)سے (۸۰)ہجری تک ختم ہوجا تاہے

سے تیسراز مانہ تا بعین کا جو(۱۵۰) ہجری ہے آگے نہیں گیااب ذراغور کریں (۱۵۰) ہجری تک کے عمل کو ہی سند مان لیا جائے اور جو عمل بعد کے اماموں کے قول سے ثابت ہو،اگر اسے در کر دیا جائے تو کن کن اماموں کی سندختم ہو جائے گی ، کوئی حدیث قابل اعتبار نہ رہیگی ۔ یعنی (۱۵۰) ہجری تک تنیوں خیر قر ون زمانے ختم ہو چکے تھے۔اور جن حدیث کے اماموں پرامت کا اتفاق ہے ان صحاح ستہ کے اماموں میں سے سب سے ہڑے امام ،امام بخاری ہیں جن کی پیدائش ہی (۱۹۲) ہجری میں ہوئی باقی صحاح ستہ کے محدث تو اور بھی بعد کے ہیں ، ان احادیث کریمہ پراغتبار کرنا ، یہ بتار ہا ہے کہ امت نے ہمیشہ بعد کے اماموں کیا ہے ۔ کیوں کہ جن صحاح ستہ پر آج حدیث رسول الیقید کے اماموں سے سارے امام صحابہ تا بعین کے دور کے بہت بعد کے ہیں ۔خافین کو یہ دکھائی نہیں دیتا۔

نزول ہوتا ہے؟ اس لئے اے ارحم الراحمین جھے پکا یقین ہے کہ میرا بیمل بھی رائیگال نہیں جائے گا بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا اور جوکوئی درود وسلام پڑھے اورا سکے ذریئے سے دعا کرے وہ بھی مستر زنہیں ہوسکتی۔ حوالہ:عبدالحق محدث دہلوی، اخبارالاخیار:۱۲۴ کہ اہل حدیث (وہابی) کے نزد کے محسن ہندوستان شنخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ معتبرا مام ہیں

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمته الله علیه کے متعلق لکھتے ہیں، مجھے ان کے علم فضل اور خدمت علم حدیث اور صاحب کمالات ظاہری و باطنی ہونے کی وجہ سے حسن عقیدت ہے ، آپ کی گئی ایک تصانیف میرے پاس موجود ہیں جن سے میں بہت سے علمی فوائد حاصل کرتا ہوں۔ تاریخ اہل حدیث، ۳۹۸

معلوم ہوا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی کتابوں سے مولوی ابراہیم فیض یاب ہورہے ہیں ،اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ،اہل حدیث (وہابیوں) کے زدیک کتنے معتبر ہیں۔

### 🖈 مخالفین کےاعتر اض کا جواب

یہ کہنا کہ جو ممل شروع دور (دور صحابہ و تابعین) میں تھا صرف حق وہی ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کیونکہ جو صحابہ کے دور سے ثابت ہواس کے حق ہونے میں شک ہوہی نہیں سکتا۔ لیکن کچھ ایسے پیچیدہ مسائل جنکا سمجھناعوام کے لئے ممکن نہیں۔ اور زمانہ بدلتا ہے ہمارے سامنے ایسے مسائل پیش آتے ہیں جس کی ضرورت پہلے کے دور میں نہیں تھی، جیسے پکی مسجد صحابہ کے دور میں نہیں تھی، اب بنوائی جاتی ہیں، تو مخالفین کیوں پکی مسجد یں بناتے ہیں جیسے جیسے وقت بدلہ ضرورت بھی آئی ایسے بہت سے معاملے میں ضرورت پیش آجاتی ہے۔ ائمہ دین اپنی صلاحیت سے ایسے مسائل حل کر کے امت کو پیش کرتے ہیں۔ وہمل اللہ اور رسول علی ہے باب کتاب العلم کی حدیث میں ہے حدیث ہے حدی

سے امام مجہدین کے قول ہوں۔ جومسکہ اجماع سے ثابت ہواور کوئی شخص اجماع امت سے ثابت شدہ قول کے خلاف جائے ایسا شخص گمراہ ہوتا ہے۔

میلا دنج آلیہ منانا جماع امت سے ثابت ہے۔اجماع امت کے تق ہونے پر حضور قلیہ کی حدیث ملاحظ فرمائے۔

حدیث: میری امت گراہی پرجمع نہیں ہوگی (تر مذی شریف)

یعنی جس عمل پُرامت کا اُجماع ہو جائے اسکے قق ہونے میں شک ہوہی نہیں سکتا ، یہ تواس حدیث رسول اللہ سے ثابت ہو گیا۔

ارسی الاول شریف یعنی میلا دمنانے پرامت کے ماموں کا اجماع ہے۔

حدیث: جس کوجمہور مسلمان اچھاسم جھیں وہ خدا کے نذر یک بھی اچھا ہے۔ میلا دمنا نے پر جمہور علماء کا اتفاق ہے ذیل میں دلائل ملاحظ فرمائیں

اقوال محدثین میلا دنبی ایسته کا ہمیشه ہونے اور پوری امت مسلمہ کا اتفاق

☆محدث امام ابن جوزيٌ (۱۰۵\_۹۷۵ه)

یہ ام آج سے تقریبا ۸۵۰سال پہلے کے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں، ۱۲ر پیچ الاول کے بارے میں۔

ہمیشہ مکہ مکرمہ، مدینہ شریف، مصر، شام، یمن غرض کہ تمام بلاد عرب کے باشندے میلا دالنبی علیق کی محفلیں منعقد کرتے آئے ہیں۔ جب رہنے الاول کا چاند دیکھتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی چنانچہ ذکر میلا دیڑھنے اور سننے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں اور بے نیاہ اجرو کا میا بی حاصل کرتے ہیں۔ حوالہ: المیلا دالنبوی: ۵۸
جافظ ابن کثیر (۱۰ کے ۲۰۲۷)
ہے کیا فرماتے ہیں، ۱۲ رہنے الاول کے بارے ہیں۔

ان اماموں میں سب سے بڑے امام امام بخاری ہیں جن کی پیدائش ۱۹۲ہ جری میں ہوئی ۔ آپ کا دور صحابہ و تابعین کے بعد کا دور ہے ، صحابہ و تابعین کے عمل کو ہی اگر سند مان لیا جائے اور بعد کے ائمہ مجہدین کے عمل کورد کر دیا جائے توامام بخاری ، امام مسلم ، امام تر مذی ، امام ابوداؤد ، امام ابن ماجہ ، امام نسائی ، یہ سب غلط ہوئے ۔ ان کی قاوشوں پر سوال کھڑے ہو جائیں گے ۔ کیونکہ یہ امام صحابہ اور تابعین کے بعد کے دور کے امام ہیں ۔ اگران اماموں کے قول رد کرد نے جائیں ، اس بنا پر کہ صحابہ اور تابعین کے دور کے عمل ہیں ۔ اگران اماموں کے قول رد کرد نے جائیں ، اس بنا پر کہ صحابہ اور تابعین کے دور کے عمل سے ثابت ہو ۔ صرف و ہی جق ہے توصیح بخاری صحیح مسلم قابل اعتبار نہ رہیں گی ،

بارى تعالى قرآن مجيد مين ارشاد فرما تا ہے۔ يا يھا الذين امنوا اطبعوا الله واطبع

الَّر سُولَ واولِے الامر منکم ٥

آیت کریمه میں تین اطاعت کا حکم ہے۔

ا۔ الله کی اطاعت ۲۔ رسول الله علیہ کی اطاعت

علم والوں کی اطاعت کرنا لیعنی اماموں کی اطاعت کرنا،خدا کا یہی تو حکم ہے۔میلا دمنا نا حضور علیقیہ کی پیدائش کی خوشی میں جشن منانا خوشی کا اظہار کرنا بیداماموں کے قول سے

آگے ہم درجنوں اماموں کے حوالے پیش کریٹگے۔جنہوں نے میلا د کا جواز اور ہمیشہ سے ہونا پی کتاب میں تحریر کیا ہے۔ایک بات اور ذہن نشین کرلیں کہ شریعت کے مسائل استنباط (اخز) کرنے کی چاربنیادیں ہیں۔

ا۔ قرآن مجید ۲۔ حدیث رسول علیہ

۳۔ اجماع امت سم۔قیاس

اجماع امت کے معنی میر ہوتے ہیں کہ سی مسلہ کے جواز (جائز) یا حرام ہونے پر کثرت

14

حافظ ابن کثیر ( دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کے نزدیک معتبر ہیں ) لکھتے ہیں کہ شاہ اربل ملک مظفرا یک تخی عظیم بادشاہ تھے،وہ ماہ رہیج الاول میں میلاد مناتے تھے،اورعظیم الشان محفل ميلا دمنعقد كروات تھے، شخ ابوالخطاب ابن وحيہ نے اسكے لئے ميلا دالنبي اللہ ا ك بارك مين ايك كتاب الصى اوراس كانام التنوير في مولد البشير و نزيس، ركھا۔ شاہ نے انہیں ایک ہزار دینارانعام دیا۔ مظفر کے دستر خوان میلا دیر حاضر ہونے والے ایک آ دمی کا بیان ہے کہ اس میں پانچ ہزار بھنے ہوئے بکرے ، دس ہزار مرغیاں ، ہزاروں مٹی کے پیالے اور تمیں ہزار مٹھائی کے تھال ہوتے تھے۔اس میں بڑے بڑے صوفیاء شامل ہوتے تھے ،حرمین شریفین میں صدقات بھیجتا تھا ، ہرسال بہت سے قید یوں کوفرنگیوں سے چھوڑاتے تھے، وہ ہرسال محفل میلا واللہ پرتین لا کھ دیناراورمہمان نوازی پرایک لا کھ دینار حرمین شریفین اور پانی پر حجاز کے راستے میں خفیہ صدقات کے علاوہ

حواله:البدايهوا نهاييج:٩ص:١٤

تىس ہزاردينارخرچ كرتے تھے۔

اگرميلا دالنبي الليه كي خوشي منانا غلط هوتي توابن كثيرا بني كتاب مين ميلا د النی ایسی کی خوشی منانے والوں کا واقعہ درج ہی نہ کرتے۔

ليتمس الدين الجزريّ (٢٦٠ هـ/٢٢١ء)

یامام آج سے ۸۰ سال پہلے کے ہیں۔ آپ کیافر ماتے ہیں، ۱۲ریج

الاول کے بارے میں۔

امام جلال الدین فرماتے ہیں ، پھرمیں نے امام القراء حافظ شمس الدین الجزری کی کتاب ''عرالتعیف بالمولدالشریف '' میں بیعبارت دیکھی۔ ابولہب کومرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیااس سے پوچھا گیااب تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا آگ میں جل رہا ہوں ،

تاہم ہر پیر کے دن میرے مذاب میں تخفیف کردی جاتی ہے۔انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ (ہرپیرکو) میری ان دوانگلیوں کے درمیان سے یانی کا چشمہ نکلتا ہے جس سے میں پانی پی لیتا ہوں اور پیخفیف عذاب میرے لئے اس وجہ سے ہے کہ میں نے تو یبہ کوآ زاد کیا تھا جب اس نے مجھے محمالیات کی ولا دت کی خوشخبری دی اور اس نے آ ہے ایک کو دود رہے بھی پلایا تھا، جب ابولہب جیسے کا فرکا پیرحال ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں مذمت نازل ہوئی کہ باوجوداس کے،حضور نبی اکرم علیہ کی ولا دت کی خوشی میں پیر کی رات اس کے عذاب میں تخفیف کردی جاتی ہے تو پھراس موحد (توحید پرست) امتی کا کیا حال ہوگا جوآپ علیہ پرخوشی ومسرت کا اظہار کرے اور حسب استعداد آپ علیہ کی محبت کی وجہ سے خرچ کرے، مجھے اپنی عمر کی قتم بیٹک اس کی جزارب کریم ضرور دے گا اور اینے فضل وکرم سےاسے جنت کی نعمتوں میں داخل کر ریگا۔

حواله: حسن المقصد في عمل المولد: ٢٦، ٦٥

امام نووی کے شخامام ابوشامہ (۵۹۹ ۱۲۵ ھ)

آپ کیا فرماتے ہیں، ۱۲ربیج الاول کے بارے میں۔

شہر''اربل'' کوخدا حفظ وامان عطا کر ہے۔اس بابرکت شہر میں ہرسال میلا دالنبی ایسے کے موقع پر اظہار فرحت کے لئے صدقات وخیرات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ، نیک کام کئے جاتے ہیں صاف سھر الباس پہنے جاتے ہیں ، یدایک حسین ترین طریقہ ہے جواگر چہ نوا یجاد ہے مگراس کے حسین ہونے میں کلام نہیں کیونکہ اس سے جہاں ایک طرف غرباء ومساکین کا بھلا ہوتا ہے وہاں اس سے حضور بنی اکرم عظیمہ کی ذات گرامی کے ساتھ محبت کا پہلوبھی نکلتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ اظہار شاد مانی کرنے والے کے دل میں اینے نبی پاک علیقی کی بے حد تعظیم یائی جاتی ہے اور ان کی جلالت وعظمت کا تصور

موجود ہے جو تمام جہانوں کے لئے رحمت مجسم ہیں۔حوالہ:۔الباعث علی انکار البدع ولحوادث:۱۳

ہام جرعسقلانی (۳۵۷\_۸۵۲هـ/۱۳۷۱\_۱۳۲۹ء) آپ کیا فرماتے ہیں،۲ار بیج الاول کے بارے میں۔

شخ الاسلام حافظ العصر ابوالفضل ابن جرسے میلا دشریف کے مل کے حوالے سے بوچھا گیا آپ نے اس کا جواب کچھ بوں دیا: جمھے میلا دشریف کے بارے میں اصل تخریج کا پتا چلاجھ سے بیار بیسے ہوئے ہوئے بایا ۔ آپ علیہ شریف لائے تو آپ علیہ نے کہ بود کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے بایا ۔ آپ علیہ نے ان سے بوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس پروہ عرض کناں ہوئے کہ اس دن اللہ تعالی نے فرعون کوغرق کیا اور موی علیہ المسلام کو نجات دی، ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں شکر بجالانے کے لئے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں ۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ سی معین دن میں اللہ تعالی کی طرف روزہ رکھتے ہیں ۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ سی معین دن میں اللہ تعالی کی طرف سے کسی احسان وانعام کا عطا ہونے یا کسی مصیبت کے لئی جانے پر اللہ تعالی کا شکر بجالا نا جا جو اور ہر سال اس دن کی یا د تازہ کر نا بھی مناسب تر ہے ۔ اللہ تعالی کا شکر نماز و بحدہ روز عصور نبی رحمت حالیہ ہوا کہ بیالا یا جا سکتا ہے اور حضور نبی رحمت حصد قد اور تلاوت قرآن ودیگر عبادات کے ذریعہ بجالا یا جا سکتا ہے اور حضور نبی رحمت حصور نبی ولادت سے بڑھ کر اللہ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے؟ اس لئے اس دن صرور سجدہ بجالا نا جا سئے ۔ سے سے سے سے سے سے سے سے کان سی نعمت ہے؟ اس لئے اس دن صرور سجدہ بجالا نا جا ہے ۔

امام شمس الدين السخاويّ (۱۳۸۸–۹۰۲ ھ/۱۳۲۸ \_ ۱۳۹۸ و)

آپ کیا فرماتے ہیں، ۲ اربیج الاول کے بارے میں۔

محفل میلا دالنبی علیه قرون ثلاثه فاضلہ کے بعد صرف ایک مقصد کے لئے شروع ہوئی اور جہاں تک اس کے منعقد میں نبیت کا تعلق ہے تو وہ اخلاص پر ببنی پھر ہمیشہ سے جملہ اہل اسلام تمام ممالک اور بڑے بڑے شہروں میں آپ علیه کی ولادت باسعادت کے مہینے

### امام قسطلانی (صاحبار شادالسادی)

آپ کیا فرماتے ہیں، ۱۲ربیج الاول کے بارے میں۔

''ہمیشہ سے اہل اسلام حضور علیہ کی ولادت باسعادت کے مہینوں میں محافل میلاد کا اہتمام کرتے آئے ہیں رہیے الاول کے راتوں میں صدقات وخیرات کرتے ہیں ۔ میلادالنج اللیہ کی مجرب چیزوں میں ایک یہ بھی ہے کہ جس سال میلا دمنایا جائے وہ سال امن سے گزرتا ہے، نیز (یومل نیک مقاصداور دلی خواہشات کی فوری تعمیل میں بثارت ہے۔ اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جس نے ماہ میلا دالنبی کی راتوں کو (بھی) بطور عید منا کراس کی شدت مرض میں اضافہ کیا جس کے دل میں (بغض رسالت مآب کے سبب پہلے ہی خطرناک) بیاری ہے۔

حواله:قسطلاني،المواهب اللدينيه،ا: ١٩٧٧

امام محد بن جارالله ابن ظهيرة القرشي (١٠١٠هـ/١٢١٩)

آپ کیا فرماتے ہیں، ۱۲ ربیج الاول کے بارے میں۔

اہل مکہ کاجشن میلا دہرسال مکہ شریف میں ۱۲ رئیج لاول کی رات کو اہل مکہ کا یہ معمول ہے کہ قاضی مکہ جو کہ شافعی ہیں مغرب کی نماز کے بعدلوگوں کے ایک مجمع کے ساتھ مولد شریف کی زیارت کے لئے جاتے ہیں۔ان لوگوں میں چارو مذا ہب فقہ کے ائمہ اکثر فقہاء، فضلاء اور اہل شہر ہوتے ہیں۔ان کے ہاتھوں میں فانوس اور بڑی شمعیں ہوتی ہیں وہاں جا کرمولد شریف کے موضوع پر خطبہ ہوتا ہے اور پھر بادشاہِ وفت، امیر مکہ اور قاضی شافعی (منتظم ہو

کڑت اور دیگراچھے کاموں کے لئے خاص کر دینا چاہئے۔ میلاد منانے کا یہی طریقہ پیندیدہ ہے۔ لوگ (آج بھی) ماہ میلا دالنبی عظیمی میں اجتماعیت کاخصوصی اہتمام کرتے ہیں اور اس کی را توں میں طرح طرح کے صدقات وخیرات دیتے ہیں اور خوشی ومسرت کا اظہار کرتے ہیں، نیکیاں کثرت سے کرتے ہیں اور مولد شریف کے واقعات پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں جس کے نتیج میں اس کی خصوصی برکات اور بے پناہ فضل وکرم ان پر ظاہر ہوتا ہے۔ حوالہ:۔زرقانی، شرح المواہب اللد نیہ، ۱۳۹۱

آپ کیا فرماتے ہیں، ۱۲ربیج الاول کے بارے میں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدگرامی حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ میں ہرسال حضور علیقی کے میلا دیے موقع پر کھانے کا اہتمام کرتا تھا، لیکن ایک سال (بعجہ عسرت) کھانے کا اہتمام کرتا تھا، لیکن ایک سال (بعجہ عسرت) کھانے کا اہتمام کرتا تھا، لیکن ایک سال (بعجہ عسرت) کھانے کا اہتمام کردیئے۔ رات نے بچھ بھوئے چنے لے کرمیلا دالنی ایک ایک کی خوثی میں لوگوں میں تقسیم کردیئے۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیقی کے سامنے وہی چنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ علیہ خوش وخرم تشریف فرماہیں۔ حوالہ:۔ شاہ ولی اللہ، الدرا شمین: ۴۰۰

☆شاه ولى الله محدث د ہلوي " (۴ کااھ/٦٢ کاء)

آپ کیا فرماتے ہیں، ۱۲ ربیج الاول کے بارے میں۔

اس سے پہلے مکہ مکر مہ میں حضور علیہ گی ولادت باسعادت کے دن میں ایک الیم میلاد کی میلاد کی مخطل میں شریک ہوا جس میں لوگ آپ علیہ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود وسلام عرض کر ہے تھے اور واقعات بیان کر رہے تھے جوآ ہو گئے گی ولادت کے موقع پر ظاہر ہو کے اور جن کا مشاہدہ آپ علیہ گی بعث سے پہلے ہوا۔ اچا نک میں نے دیکھا کہ اس محفل پر انوار و تجلیات کی برسات شروع ہوگئی۔ میں نہیں کہتا کہ میں نے یہ منظر صرف جسم کی آئے سے دیکھا تھا نہ یہ کہتا ہوں کہ فقت روحانی نظر سے دیکھا تھا۔ بہر حال جو بھی ہو میں آئے سے دیکھا تھا۔ بہر حال جو بھی ہو میں

نے کی وجہ سے ) کے لئے دعا کی جاتی ہے اور بیا جہاع عشاء تک جاری رہتا ہے اور عشاہ سے تھوڑا پہلے متورحرام میں آجاتے ہیں مقام ابرا ہیم علیہ السلام پراکٹھے ہوکر دوبارہ دعا کرتے ہیں۔ اس میں بھی تمام قاضی اور فقہاء شریک ہوتے ہیں پھر عشاء کی نمازادا کی جاتی ہے اور پھرالوداع ہوجاتے ہیں۔ (مصنف فرماتے ہیں کہ) مجھے علم نہیں کہ یہ سلسلہ س نے شروع کیا تھا اور بہت سے ہم عصر مورضین سے بوچھنے کے باوجوداس کا علم نہیں ہو سکا۔ حوالہ: ابن ظہیرہ الجام للطیف فی فضل مکہ وابلہ او بناء البیت الشریف: ۲۰۲-۲۰۱

آپ کیا فرماتے ہیں،۲ار پیج الاول کے بارے میں۔

''ہمارے یہاں میلا داذکار کی جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں وہ زیادہ تر بھلے کا موں پر مشمل ہوتی ہیں۔ ان میں ذکر کیا جاتا ہے، حضور علیہ پر درود وسلام پڑھا جاتا ہے اور صدقات دئے جاتے ہیں یعنی غرباء کی امداد کی جاتی ہے۔'' حوالہ:۔ابن حجر مکی ، فتاوی حدیثیہ :۱۲۹ ہے۔' حوالہ:۔ابن حجر مکی ، فتاوی حدیثیہ :۱۲۹ ہے۔' کو کمی محدث دہلوی (۹۵۸ میں ہندوستان شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۹۵۸ میں محدث م

آپ کیا فرماتے ہیں، ۲ اربیج الاول کے بارے میں۔

''ہمیشہ سے مسلمانوں کا بید ستور ہے کہ رہیج الاول کے مہینوں میں میلا دکی محفلیں منعقد کر تے ہیں۔ان کی کوشش بیہ ہوتی ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں۔اس موقع پروہ ولا دت کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں۔''

حواله: پشخ عبدالحق محدث د ہلوی ، ما ثبت من السنه: • ٢ ن و

الم رزقاني (۵۵-۱۲۱۱۱م/۵۶۲۱-۱۷۱۹)

آپ کیا فرماتے ہیں، ۲ اربیج الاول کے بارے میں۔

اہل اسلام ان ابتدائی تین (جن کوحضور نبی اکرم ایک فیجید خیر القرون فرمایا ہے) کے بعد سے ہمیشہ ماہ میلا دالنبی علیقہ میں محافل میلا دمنعقد کرتے چلے آرہے ہیں۔ یمل (اگرچہ) بدعت ہے مگر '' بدعت حسنہ' ہے ، کہ اس ماہ مبارک کو اعمال صالحہ اور صدقہ وخیرات کی

نے غور وخوض کیا تو مجھ پریہ حقیقت منکشف ہوئی کہ بیانواران ملائکہ کی وجہ سے ہے جوالیں مجالس میں شرکت پر مامور کئے ہوتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ کے ساتھ ساتھ رحمت باری تعالی کا نزول بھی ہور ہاتھا۔اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سامعاملہ تھا۔ حوالہ: فیوض الحرمین: ۸۱،۸۰

🖈 حاجی امداللهٔ مهاجر کلی " (۱۲۳۳ هه/۱۳۱۱ه)

آپ کیا فرماتے ہیں، ۱۲ ربیج الاول کے بارے میں۔

شائم امدادیہ صفہ ۹۴ پر لکھتے ہیں ہمارے علماء مولد شریف میں بہت تناز عدکرتے ہیں۔ تاہم علماء جوازی طرف بھی گئے ہیں۔ جب صورت جوازی موجود ہے پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں اور ہمارے واسطے اتباع حرمین کافی ہے۔ البتہ وقت قیام کے اعتقاد تولد کا نہ کرنا چاہئے ۔ اگرا ہتمام تشریف آوری کا کیا جائے تو مضا کقہ نہیں کیونکہ حضو والیہ کے واللہ نے عظیم شان سے نواز ا ہے۔ حضو والیہ کے کا تشریف لا ناممکن ہے۔ اس کتاب کے صفہ ۸۸،۸۸ پر کھتے ہیں۔

مولد شریف تمام اہل حرمین کرتے ہیں۔ اس قدر ہمارے واسطے جمت کافی ہے اور حضور اللہ فی کے اور حضور اللہ فی کے اور حضور اللہ فی کے در موم ہوسکتا ہے۔ مشہور کتا بچہ ' فیصلہ فت مسئلہ' کے صفہ ۹ میں فرماتے ہیں: فقیر کا مشرب ہے کہ کفل مولد میں شریک ہوتا ہے، بلکہ برکات کا ذریعہ ہجھ کر ہرسال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف اور لذت یا تا ہوں۔

جولوگ میلا د کی محفل کو بدعت مذمومه کہتے ہیں خلاف شرع کہتے ہیں'' کہ ب

المعبد الحي لكهنوى ديوبندى (١٢٦١م، ١٢١هم ١٨٨٨ ـ ١٨٨٥)

آپ کیا فرماتے ہیں، ۲ اربیج الاول کے بارے میں۔

، بید دیوبندی مکتب فکر کے امام ہیں، آپ دن اور تاریخ کے تعین کے بارے میں لکھتے ہیں۔ جس زمانے میں بطرز مندوب محفل میلا دکی جائے باعث نواب ہے اور حرمین، بصرہ، شام یمن اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی رہیے الاول کا چاندد کی کرخوشی اور محفل میلا داور کا

رخیر کرتے ہیں اور قرات اور ساعت میلاد میں اہتمام کرتے ہیں اور رہیج الاول کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی ان ممالک میں میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں۔اور یہ اعتقاد نہیں کرناچاہئے کہ رہیج الاول میں ہی میلاد شریف کیا جائے گاتو ثواب ملے گاور نہیں۔ حوالہ:۔فناوی عبدالحی

نوٹ: میلا دالنی شاہیتہ کے بار نے میں اور بھی اماموں کے قول ہیں ، باقی اماموں کے قول کتابی ، باقی اماموں کے قول کتابی کتابی کی بنا پر چھوڑ دئے ہیں ۔ حق مانے والوں کے لئے اتنا کافی ہے۔ ﴿ آگے ان اماموں کا تذکرہ ہے جنہوں نے میلا دالنبی کی سیسے کی بنا ہیں لکھ کرامت مسلمہ پر احسان کرا۔

# ہ اماموں کا تذکرہ جنہوں نے میلاد کے جواز پر کتاب کھی ہے ابن کثیر (۲۵ کھ)

شخ الاسلام ابن جرالعسقلانی نے '' المدر المحامدته' صفه ۲۳ پران کے حالات تحریر کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ وہ متون حدیث اور اسائے رجال کے مطالعہ میں مشغول رہے۔ انہوں نے ابن تیمیہ سے استفادہ کیا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور اس کی وجہ سے آزمائش سے گزرنا پڑا۔ آپ بہت حاضر جواب اور ظریف طبع تھے۔ ان کی تصانیف ان کی زندگی میں ہی دور در از شہروں تک پہنچ گئی جن سے ان کی وفات (۲۲۷ه کے بعد مجھی لوگوں نے استفادہ کیا۔ ابن کثیر نے بھی حضور نبی کریم آلی کے کا در کے بارے میں کتا بھی۔ جو حال ہی میں ڈاکٹر اصلاح الدین المنجد کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوگئی ہے۔

#### ☆ حافظ عراقی (۲۵ کھ۔ ۷۰۷)

حافظ العراقی جو ۲۵ کے میں پیدا ہوئے اور ۸۰۸ میں انہوں نے وصال فر مایا۔ وہ معروف اور ۴۵ میں انہوں نے وصال فر مایا۔ وہ معروف اور ۴۵ میں انہوں نے وصال میں پختگی کے لحاظ سے سبقت لے جانبوالے ہیں۔ معاصر علاء وائمہ نے ان کی مکتائی فن پر شہادت دی ہے۔ آپنے حدیث اسناد اور ضبط روایت میں کمال ورسوخ حاصل کیا۔ دیار مصر میں حصول عرفان کے لیے منبع فیضان تھے۔ میری بساط ہی کیا ہے کہ میں اتنے بڑے امام کے بارے میں لب کشائی کرسکوں۔

وه تو بحرنا پیدا کنار تھے۔ سنت نبی علی کے کافظ اور اس دن حذیف کے لئے مضبوط ستون سے۔ حدیث وروایات اور اصول وقواعد کے شمن میں صرف اتنا کہنا ہی سند درجہ رکھتا ہے۔ قال العراقی ''یعنی قول عراقی کا ہے ان کی کتاب' المفیة المسید وه " اپنے موضوع میں متند ترین کتاب ہے۔ علم حدیث سے تھوڑا بہت شغف رکھنے والا ہر شخص ان کے علم فضل سے بخوبی آگاہ ہے اس جلیل القدر المام نے جشن میلا دے متعلق ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا جس کانام "المورود المهنی فی المولد السنی " رکھا گیا جس کاذکر علامہ ابن فہد اور امام سیوطی جیسے بہت سے حفاظ حدیث نے اپنی تالیفات میں کیا ہے۔

نه ما فظ السخاوی (۱۳۸ھ۔۲۰۴ھ) نظم ما فظ السخاوی (۱۳۸ھ۔۲۰۴ھ)

محمد بن عبدالرحمٰن بن محمد القاهري المعروف حافظ السخاوي جو١٣٣ه هيس پيدا

ہوئے اور ۲۰۰ مدینہ منورہ میں وصال فرمایا۔ آپ بہت بڑے مورخ اور نامور حافظ حدیث سے۔ امام سوکانی نے 'المدر المطالع میں آپ کے حالات قلمبند کیے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا شارا کا برائمہ میں ہوتا ہے۔ ابن فہد کا قول ہے کہ '' میں نے متاخرین حفاظ حدیث میں ان جیسا عالم نہیں دیکھا۔ انہیں معرفت حدیث، اسمائے رجال، راویوں کے حالات اور جرح و تعدیل میں کمال حاصل تھا اور ان تمام علوم میں آپ ہی سند تھے۔''یہاں تک کہ ایک

عالم نے کہا کہ' حافظ ذہبی کے بعدان جیسے ماہر علوم وفنون حدیث شخص کا وجود نہیں ملتا اور انہیں پرفن حدیث شخص کا وجود نہیں ملتا اور انہیں پرفن حدیث ختم ہوگیا' امام شوکانی کا کہنا ہے کہا گرحافظ شخاوی کی' الضوء الامع '' کے علاوہ کوئی اور تصنیف نہ بھی ہوتی تو یہی ایک کتاب ان کی امامت پر برٹری دلیل تھی۔ حاجی خلیفہ نے'' کشف السطنو ن''میں ذکر کیا ہے کہ حافظ سخاوی نے میلا دشریف کے بارے میں ایک رسالہ' مولد النج اللہ ''تر تیب دیا۔

#### امام جلال الدين السيوطي (١٩٨هـ١٩٥ه)

آپ کاعلمی مقام آفتاب کی طرح ہرخاص وعام پرواضح ہے اس لئے آپ کا لقب جلال الدین پڑا۔ بہت بڑے محدث ہیں ۔ آپ ۸۴۹ جحری میں قاہرہ میں پیدا ہوئے ۔ چنانچہ آپ کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ آپ کے جشن میلا دالنبی ایسی کے جواز میں بھی '' حسن المقصد فی عمل المولد''کنام سے رسالہ کھا جو پوری دنیا میں مقبول ہوا۔ اب یہ الحاوی للفتا وی میں شامل ہے۔

#### . ☆ابن و بیج الشیبانی (۸۲۲هه\_۹۴۴هه)

آپ محرم ۸۲۲ ھیں پیدا ہوئے اور جمعہ کے روز ۱۲ر جب ۹۳۳ میں وفات پائی۔ آپ امام زمانہ سے۔ شخ الحدیث کی مسند پر جلوہ فر مارہے۔ آپ نے ایک سوسے زیادہ دفعہ بخاری شریف کا درس دیا اور ایک مرتبہ چھروز میں بخاری شریف کوختم کیا۔ آپ نے میلاد نبوی علیہ کے بارے میں ایک کتاب کھی۔

#### امام ابن جر مکی (م۲م که ه)

شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی آپ کے دادا استاد تھے۔آپ نے میلاد النبی اللہ کے مصلاد النبی اللہ کے دادا استاد تھے۔آپ نے میلاد النبی اللہ کے مصلوع پر مندرجہ ذیل کتابیں تصنیف فرمائیں۔

انتحریرالکلام فی القیام عند ذکر مولد سیدالانام علیه ۲- تحفیه الاخیار فی مولد المخالطی می الله می الله موضوع پر المخالطی الله می الله موضوع پر المخالطی الله می الله موضوع پر

تفصیلی تذکرہ کیاہے۔

☆ ملاعلی قاری

امام شوکانی نے جس محدث جلیل کو مجتهد کا درجه دیا ہے اس نے بھی میلا دالنبی اللہ ہے بارے میں ایک کتاب تالیف کی جس کا نام' المور دالروی فی المولد النبوی '' ہے۔ میں ایک کتاب کا کتاب کے عبد الکریم البرزنجی (م کے ااھ)

علامه سيد جعفر بن حسن بن عبدالكريم البرزنجى الشافعي \_آپمفتى اعظم مدينه منوره اور برخ مشهور محدث ومعتمد تقے \_آپ كى مشهور ومعروف كتاب مولد النبى عليه پر جوكه معروف هو كن 'بهمولد البرز نجى '' اور بعض علماء نے اختلاف كرتے ہوئے كہاان كى كتاب كانام' عقد الجو هر فى مولد النبى الازهر ''

آپ کا میلا دنامہ بلاد عرب اور مسلم مما لک میں مشرق سے مغرب تک مشہور و معروف ہوا اور یہ میلا دنامہ شہور ناموں میں ایک ہے۔ انکی شہرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ کثیر تعداد عرب و مجم کی اس رسالہ کو حفظ کرتے ہیں اور دینی اجتماعیت کی مناسبت کے اعتبار سے اسے پڑھے ہیں۔ یہ میلا دنامہ حضور نبی اکرم علی کی مختصر سیرت ، آپ علی ہوت اور آپ علی ہے۔ کا خلاق اور غرز وات اور آپ علی کی وفات تک کے ذکر پر شتمل ہے۔ آپ نے اس میلا دنامہ کے ابتداء میں یہ تحریر کیا ہے۔

پ لیوسف بن اساعیل نبھانی (م•۳۵ اھ)

شخ پوسف بن اساعیل نبھانی (۱۳۵۰ھ) آپ بڑے محقق گزرے ہیں آپ کی ایک میلا دپر کتاب ''جواهر النظم البدیع فی مولدالشفیع ''کنام سے کئی دفعہ بیروت سے شائع ہو چکی ہے۔

☆ بدعت کا بیان (حصداول)

بدعت کی دوشمیں ہوتی ہیں وہ ملاحظ فر مائیں۔

ا۔ بدعت حسنہ (لیعنی اچھی بدعت)

۲۔ بدعت سدیہ (لینی بری بدعت)

ندکورہ حدیث میں حضور علیہ نے بدعت حسنہ کوسنت قرار دیا، واضح ہوا جومل بعد کے دور میں دین کے امام مجتهدین جوطریقہ وضع کریں وہ سب حضور علیہ کے قول کے مطابق سنت کے زمرہ میں آئے گا۔

 ملامت فر مائی تواس بات پر فر مائی کہ انہوں نے اس کاحق ادا نہ کیا۔اُس کے ساتھ نبھاؤنہ کیا۔اُسے جاری نہ رکھا۔

حاجی امدادالله رحمة الله علیه کی اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ فرمار ہے ہیں کہ جوعمل الله کی رضا کی خاطر کیا جائے اگر چہ دین میں نیا ہوتو اس پر تو اب ملتا ہے۔ میلا د کے منکر کوئی اور بہانہ تلاش کریں۔

# 🖈 مخالفین کےاعتراض کا جواب

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلا دشریف موجودہ ہئیت کے ساتھ قرون ثلثہ (دور نبوی ،دور صحابہ، دور تابعین ) میں نہ تھا،لہذا بدعت وممنوع ہے۔

اس طرح کہنا گئی وجود سے باطل ہے: اول تواس کے لئے کہ میلا د نجی ایسی کے ہیں۔
وحدیث اور افعال صحابہ سے ثابت ہے، جیسا کہ اس کے کثیر دلائل پہلے ہی دے چکے ہیں۔
قرون و زمانہ کو حکم بنانا (فلاں زمانے میں تھا تو جائز اور فلاں زمانے میں نہ تھا تو نا جائز)
جہالت اور اپنی طرف سے شریعت گھڑھنا ہے ، ہمیں توصاحب شریعت سرور کا ئنات حیالت اور اپنی طرف سے شریعت کھڑھنا ہے ، ہمیں توصاحب شریعت سرور کا ئنات اور جوحرام فر مائی وہ حرام اور جس کے بارے میں سکوت کیا وہ بھی کر سکتے ہیں، تر فدی وابن ماجبحا کم نے سیدنا سلمان فارسی د ضبی الملہ تعالی عنه سے روایت کیا ہے، حضور اقد س ماجبحا کم نے سیدنا سلمان فارسی د ضبے جو خدا نے اپنی کتاب میں حلال کیا اور حرام وہ ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں حلال کیا اور حرام وہ ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں حلال کیا اور حرام وہ ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں حلال کیا اور حرام ہوں ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں حلال کیا اور حرام ہوں ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں حلال کیا اور حرام بتایا اور جس سے سکوت فر مایا وہ معان ہے لیتی اس پہ بچھ مواخذہ نہیں

حواله: جامع تر مذي سنن ابن ماجه

رسول الله عليه في ارشاد فرما يا بيشك الله تعالى نے يجھ باتيں فرض كيں انہيں ہاتھ سے نه جانے دواور يجھ حرام فرما كيں ان كى حرمت نه تو راواد يجھ حديں باندھيں اُن سے آگے نه برطواور يجھ چيزوں سے بے بھولے سكوت فرما يا اُن ميں كاوش نه كرو۔ حواله : سنن دار قطنى ،

﴿ اما م علامه ابن حجر عسقلانی: فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، بدعت اگر کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہوجس کی خوبی شرع سے ثابت ہے تو وہ اچھی بدعت ہے اور اگر کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہوجس کی برائی شرع سے ثابت ہے تو وہ بری بدعت ہے اور دونوں میں کسی کے نیچے داخل نہ تو وہ تسم مباح سے ہے۔

ورهبانيّته انِ بتداعوها ماكتبناهاعليهم الابتخاء رضوان الله شفما رعوهاحق رعايتها o

ترجمعہ: ۔توبیہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی ہم نے ان پرمقرر نہ کی تھی۔ ہاں یہ معتداللہ کی رضاح اپنے کے لئے پیدا کی پھران سے نہ نبھایا جیسا کہ اس کے نبھانے کاحق تھا۔

آیت کریمہ کاصر تے مفادیہ ہے کہ کسی دین میں کسی نئی بات کا نکا لنا جبکہ وہ اصول دین کے بجالانے کا صراحتہ کوئی حکم آیا ہو یعنی بجائے خود وہ بات نیک ہواور مقصد اس سے تقرب خداوندی کا حصول ، اور رضائے البی کا اتباع ہوتو وہ بات بہتر ہے۔ اس پر تواب ملتا ہے ۔ البتہ اسے نبھا نا اور جاری رکھنا چاہیئے۔ کہ اب یہی اس کا حق ہے۔ کیونکہ رب تبارک وتعالی نے بنی اس ائیل کی ملامت اس پر نہ فرمائی کہ انہوں نے نیا کام کیوں ایجاد کیا ،

﴿ امام فخرالدین رازی رحمة الله علیه فرماتے ہیں، کسی چیز کانه پایہ جانااس کے نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ والتفسیر کبیر' جلد، اصفہ ۵۲۹۔

ی فیخ ابن تیمیه (۲۸ کھ) کھتے ہیں: بعض لوگ جومحفل میلاد کا انقعاد کرتے ہیں ان کا یا تو مقصد عیسا نیوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ جس طرح وہ حضرت عیسیٰ علیه السلام کا دن منا تے ہیں یا مقصد فقط النبی ایک یا تھی کی محبت اور تعظیم ہے اگر دوسری صورت ہے تو اللہ تعالی ایسے عمل پر ثواب عطافر مائیگا۔ (اور صاف ظاہر ہے کہ مسلم ممالک میں محافل میلاد کے انعقاد میں سوائے تعظیم ومحبت رسول صلّی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلم کے اور کوئی بھی مقصد پیش نظر نہیں ہوتا حوالہ: (اقتصاء الصراط المستقیم "ص: ۱۲۲)

لفظ مجموعة حروف موتا ہے۔ اگران میں سے سی ایک حرف کوحذف کردیا جائے تو بقیہ حروف اپنامعنی کھو بیٹھتے ہیں، مثلاً ذبین ایک بامعنی لفظ ہے اور'' ذوہ می ن' کا مجموعہ ہے۔ اگران حروف میں سے پہلے حرف ذکوحذف کردیا جائے تو بقیہ حروف'' ہے۔ کہ اللہ کا ذاتی نام جاتے ہیں۔ لیکن اس سے لفظ' اللہ اور محر'' مشتیٰ ہیں۔ اگر لفظ' اللہ کا ذاتی نام ہے، میں سے پہلا حرف (الف) کم کر دیا جائے تو باقی تو باقی ''للہ'' رہ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے، اللہ کے لئے۔ اگر دوسرا حرف (الم) ہٹا دیا جائے تو باقی ''الہ'رہ جاتا ہے۔ جس کا مطلب ہے'' معبود'' اور اگر الف اور لام کو بھی ہٹا دیا جائے تو باقی ''لہ' رہ جاتا ہے۔ جس کا مطلب ہے'' وہی'' اور اگر الف اور لام کو بھی ہٹا دیا جائے تو باقی ''لہ' رہ جاتا ہے۔ جس کا مطلب ہے'' وہی'' اور اگر الف اور لام کو بھی ہٹا دیا جائے تو باقی ''لہ' رہ جاتا ہے۔ جس کا مطلب ہی '' وہی'' اور وہ اللہ ہی ہے۔

لفظ ''محر''جوحضور علیہ کا ذاتی نام ہے اس نام کا ہر حرف بھی بامعنی ہے۔ اگر شروع کا ''م "ہٹادیا جائے تو''حمر''رہ جاتا ہے، جس کا مفہوم تعریف وتو صیف ہے۔ اور اگر صرف''ح "کو کم کر دیا جائے تو" ممر''رہ جاتا ہے، یعنی مدد کرنے والا۔ اگر ابتدائی ،،م اور ح کو حذف کر دیا جائے تو باقی، مد، رہ جائیگا، جس کا مفہوم ہے، در از اور بلندیہ حضور علیہ کی ہر نے کام کو بدعت سئیہ (بری بدعت) کہنا بھی جہالت ہے، ہمیں تو صاحب شریعت علیہ نے تکم دیا جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا تواس کواپنے ایجاد کرنے کا تواب بھی ملے گا اور جواس طریقے پڑمل کریں گے ان کا اجر بھی اسے ملے گا۔ حوالہ: سیح مسلم، بدعت کو بدعت سئیہ میں مخصر کرنا بھی شریعت پرافتر اء ہے سیدنا فاروق اعظم دضہ الملله تعالی عنه ترواح کی جماعت کے متعلق فرماتے ہیں بیاجھی بدعت ہے۔

صرف بدعت کہنے سے بیر ثابت نہیں ہوتا کے ممل اچھا ہے یا برا ہے ثابت ہوا کہ ہر نیا کام شریعت کے اصول کے مطابق ہے تو وہ بدعت حسنہ ہے ،اگر خلاف ہے بدعت مضموم

> مرا من المن الكل المراحت كا بيان (حصد دوم) المرام قاضى عياض مالكى الدلسى رحمته الله عليه: ابنى مشهور كتاب (اندلسى، قاضى عياض بن موسى الشفاء بعرف حقوق المصطفى : جرس ٣٣)

الیاعمل کونی حدیث سے ثابت ہے جس پرامام مالک ہمیشہ ممل کرتے رہے۔آپ بیمل حضور قاللہ کی محبت میں کرتے تھے۔ ارشادفرما تا ہے۔ الا بذکر الله تطمئن القلوب ٥

ترجمہ:اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے بیفر مایا ہے کہ اللہ پاک کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ پاتے ہیں۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرنے والے جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد بن جرجو کہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد،اوران سے روایت کرنے والے ہیں۔ مجاہد بن جروہ تابعی ہیں جن کے بارے میں امام ترفدی جامع ترفدی کے ابواب تفسیر القرآن میں فرماتے ہیں۔ اگر کوئی روایت قرآن مجید کی تفسیر کی مجاہد بن جرجیسے تابعی سے مروی ہو۔ توبیقسیران کی تفسیر ناسمجی جائے بلکہ یہ تفسیر تفسیر کے مصطفی سمجھی جائے ۔ اس لئے کہ وہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے وہ جلیل القدر صحابہ سے من کر روایت کرتے ہیں اور جلیل القدر صحابہ اپنی طرف سے نہیں کہتے وہ نہم مصطفی پر قائم کر کے اپنی بات کہتے ہیں۔

لعنی قرآن کی کسی بھی آیت کی تفیر مجاہد بن جرسے مروی ہوتو وہ تفیر حضور علی آئیسے کی تفیر عمور کسی بھی آیت کی تفیر عبر میں قرماتے ہیں اور امام تر مذی کتب حدیث کی چوگی جائے یہ بات امام تر مذی جامع تر مذی میں دعام بیں مجاہد بن جبر کی تفیر ملاحظہ فرمائے ۔ آپ سے چوٹی کی چوگا ابول میں سے ایک امام ہیں مجاہد بن جبر کی تفیر ملاحظہ فرمائے ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا'' ذکور الملہ ہو ا محمد" مجم مصطفیٰ باتے ہیں۔اللہ کاذکر کیا ہے، آپ نے فرمایا'' ذکور الملہ نے ضو والی ہوگی وہ قربت عطافر علی ہے کہ حضو والی ہوگی ہو گئی ہے کہ حضو والی ہوگیا۔ مائی ہے کہ حضو والی ہوگیا۔ میلا دمنانا حضور علی ہوگیا۔ میلا دمنانا حضور علی ہوگیا۔ میلا دمنانا حضور علی ہوگیا۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما تا ہے۔ ورفع نا لک علی میں اللہ کاذکر ہوتا ہے۔اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما تا ہے۔ ورفع نا لک

ترجمه: مم نے آپ کا ذکر آپ کے خاطر بلند کر دیا۔

عظمت اوررفعت کی جانب اشارہ ہے اورا گردوسر ہے میم کوبھی ہٹادیا جائے تو صرف دال رہ جا تا ہے جسکامفہوم ہے دلالت کرنے والا یعنی اسم محمد کا ہر حرف اللہ کے وجود اور وحدانیت پر دال ہے۔

محمہ علیقہ نام رکھنے کی وجہ آپ اللہ کے بعیب ہونے کا اعلان کرنا تھا۔
یہ حقیقت ہے کہ تعریف ہمیشہ خوبی اور کمال پر کی جاتی ہے، نقص اور عیب پرنہیں۔اس سے حضور علیقہ کا نام 'محمہ' کی وجہ خود بخو دواضح ہوجاتی ہے۔ شاعر بارگاہ نبوت علیقہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے ان اشعار کا بھی یہی مفہوم ہے: (محبوب علیقہ ) آپ علیقہ سے زیادہ حسین تر چہرہ آج تک کسی آئکھ نے نہیں دیکھا اور آپ علیقہ سے زیادہ خوبصورت شخص کسی مال نے نہیں جنا۔ آپ علیقہ ہر (جسمانی وروحانی) عیب سے کلی طور پر پاک اور طاہر پیدا کئے گئے ہیں، آپ علیقہ ایسے ہی تخلیق فرمائے گئے جس طرح آپ علیقہ خود جا ہے۔

است و به بن نقین کرلیں کہ حضور عظیات کی ذات جامع اوصاف ہے تمام وصف تمام کمالات تمام فضائل اور تمام منا قب مسن وخو بی کی تمام حقیقین، اللہ تعالی نے ذات مصطفی اللہ میں جمع فر مادیں۔ جس طرح حضور علیات کی ذات جامع اوصاف ہے، اسی طرح حضور علیات کا ذکر جامع الاذکار ہے۔ اللہ کی مخلوق میں کسی کا ذکر اس شان ومرتبہ کا حال نہیں، کہ اس ایک ذات کا ذکر کیا جائے اس میں سارے محمود ذکر آ جا کیں، سارے مطلوب ذکر آ جا کیں۔ حضور علیات کا ذکر جامع الاذکار ہے۔ میلا دالنہ الله کی اوقت ذکر مصطفی الله میں وقف ہوتا ہے لین ذکر خدا میں وقف ہوتا ہے۔ قاضی عیاض شفا شریف مصطفی الله میں من ما میں ازکر خدا کر ناکھا جاتا ہے۔ سب سے بڑا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ اللہ نے حضور علیات عطافر مائی ہے اگر حضور علیات کا ذکر ہے۔ اللہ نے حضور علیات کا ذکر ہے۔ اللہ نے خام کے نام کے اعمال میں ذکر خدا کرنا لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی قرآن مجمد میں کرلیا جائے تواس کے نام کے اعمال میں ذکر خدا کرنا لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی قرآن مجمد میں کرلیا جائے تواس کے نام کے اعمال میں ذکر خدا کرنا لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی قرآن مجمد میں کرلیا جائے تواس کے نام کے اعمال میں ذکر خدا کرنا لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی قرآن مجمد میں کرلیا جائے تواس کے نام کے اعمال میں ذکر خدا کرنا لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی قرآن مجمد میں کرلیا جائے تواس کے نام کے اعمال میں ذکر خدا کرنا لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی قرآن مجمد میں

32

كى ربوبيت كابيان كرنے كالكھا جائے گا۔

ایک بات اور ذہن نشین کرلیں کہ اللہ پاک فر ما تا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا مصطفیٰ علیہ کے کا دکر خدا بلند کر رہا ہے بلند کرنے والا خدا او نچا کرنے والا خدا ، اور ہم انسان ہوکر بینا پنے کی کوشش کررہے ہیں کہ صطفیٰ کی شان اتنی ہے یا اوتی ہے،

الله پاک نے اپنے محبوب الله کا ذکر اتنا بلند کرا کم محبوب الله کے ذکر کو اپنے ذکر سے جوڑ دیا۔ تاکہ کوئی مصطفی علیقہ کے ذکر کو چھوٹا ذکر سمجھ کر چھوڑ نہ دے۔ اس لئے الله پاک نے اپنے ذکر سے مصطفی علیقہ کا ذکر جوڑ دیا، اور کیوں نہ ہوا پنے محبوب کے ذکر سے ہر عاشق کو خوشی ہوتی ہے۔ واضح ہوا حضور علیقہ کا ذکر خدا بلند کر رہا ہے۔ ہم محفل میلا دمیں حضور علیقہ کا ذکر کر کر رہا ہے۔ ہم محفل میلا دمیں حضور علیقہ کا ذکر کر کر رہا ہے۔ ہم محفل میلا دمیں حضور علیقہ کا ذکر کر کر رہا ہے۔ ہم محفل میلا دمیں حضور علیقہ کا ذکر کر کر رہا ہے۔ ہم محفل میلا دمیں حضور علیقہ کا ذکر کر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشا دفر ما تا ہیں۔

وللاخرة خيررُ لک من الاولى

ترجمعہ: (بعنی اے محبوب) آپ کی آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے اونچی ہے۔ حضور کی شان ہر لمحہ بلند ہور ہی ہے۔ یعنی شان تو آپ آپ کی اُن کے وقت تخلیق عطافر مادی، جس کا کوئی ادراک بھی نہیں کرسکتا۔ اس کے بعد بھی آپ کی شان ہر لمحہ بلند ہور ہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضو والے ہے۔ فر مایا اے ابو بمرمیری حقیقت سوائے خدا کے وئی نہیں حانتا

(مطالع المسر ات صفه: ۱۲۹)

حضور الله في الله في الله في الله الله الله الله الله في الله

حضور علی کے معنی کیا گیااللہ نے جوآپ کا ذکر بلند کیا اس کے معنی کیا ہیں۔حضور علی کے خوال سے معنی کیا ہیں۔حضور علی کے فر مایا حدیث قدسی سے کہا ہے مجبوب جس نے آپ کا ذکر کرلیا بس اس نے میر کا ذکر کرلیا۔ ذکر کرلیا۔ حصے ابن حبان جلد نمبر: ۳۰ صفہ نمبر: ۱۱۱ حدیث نمبر: ۸۲۰

اللہ پاک نے ضور علیہ کے ذکر کووہ نسبت وہ تعلق وہ قربت عطافر مائی ہے کہ جوضور علیہ کا ذکر کر لے گااس کے نامنہ اعمال میں خداکا ذکر کر ناکھا جائے گا۔ جوآپ علیہ کی رسالت کا ذکر کر لے گااس کے نامنہ اعمال میں اللہ کی ربوبیت کا ذکر کر ناکھا جائے گا۔ اس حدیث قدی میں رب تعالی کیا فر مار ہاہے۔ اے محبوب جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے ہماراذکر کیا محمون ہے گائیہ کا ذکر ہے اس حدیث قدسی میں خدا تعالی فر ما ہماراذکر کیا ہے۔ حدیث کا اگلامضمون ہے کہ جس نے آپ علیہ کی رسالت کا ذکر کر لیا ، در حقیقت اس نے میری ربوبیت کا ذکر کر لیا۔ رسالت کے ذکر سے مرادوہ واقعات ہیں، در حقیقت اس نے میری ربوبیت کا ذکر کر لیا۔ رسالت کے ذکر سے مرادوہ واقعات ہیں، جوآپ ایکیہ کی ظاہری زندگی سے جڑے کوئی بھی واقعہ بیان کرنا رسالت کا بیان کرنا کہلاتا

خافین کا یہ کہنا کہ نبوت آپ کو چالیس سال کی عمر شریف میں ملی جواب ملاحظہ فر مائے۔ جب آ دم علیہ الصلا قوالسلام پیدا ہوئے تو آپ نے عرش پر جنت پر فرشتوں کے سینوں پر جب آ دم علیہ الصلا قوالسلام پیدا ہوئے تو آپ نے عرش پر جنت پر فرشتوں کے سینوں پر کلھاد یکھا۔ کلا الله الا الله الا الله محمد رسول ہیں یہ ہیں کلھا تھا کہ رسول بیننگے ثابت ہوا عبادت کے لائق نہیں۔ مجمد علیہ اللہ کے رسول ہیں یہ ہیں کلھا تھا کہ رسول تھے، اور پیدائش کے حضور علیہ بیدائش سے لے کروصال تک کے سی بھی واقعہ کو بیان کرنا رسالت کا بیان کرنا ہے اور اللہ میلا دمیں پیدائش کے واقعات بیان کے جاتے ہیں۔ جو کہ رسالت کا بیان کرنا ہے اور اللہ فرما تا ہے، جس نے آپ کی رسالت کا بیان کیا گویا اس نے میری ربو بیت کا بیان کیا۔ واضح ہوا کہ میلا دا لنجی آئے کی رسالت کا بیان کیا گویا اس نے میری ربو بیت کا بیان کیا۔ واضح ہوا کہ میلا دا لنجی آئے گرنا گویا اللہ کی ربو بیت کا بیان کرنا ہے، اور اجر و تواب اللہ پاک

ا۔ ایام رحمت ۲۔ ایام زحمت

ایا مرحت وہ دن ہوتے ہیں جن میں اللہ پاک نے اپنی رحمت نازل فر مائی ، انبیاء پیدا کئے ملائکہ پیدا کئے ۔زمین آسان پیدا کئے بخشش کی نجات دی قوموں پر کرم کیا۔ جن دنوں میں خاص نعمت مخلوق پراتری وہ ایا مرحمت ہیں۔

وہ دن جن دنوں میں اللہ کا عذاب آیا جیسے قوم ثمود قوم، عاد حضرت صالہ علیہ السلام کی قوم یر، ہود علیہ السلام کی قوم، پر قارون پر عذاب اُترا، فرعون غرق ہوا۔ بندر بنے بستیاں الٹادی گئیں تباہی ہوئی برباد ہوئے وہ ایام زحمت ہیں۔ جن دنوں میں عذاب آئے وہ دن بھی یاد دلائے تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو۔

جن دنوں میں اللہ کے نبی اور رسول آئے ، وہ سب سے بڑے ایام رحمت ہے۔
کیونکہ اللہ کی مخلوق میں رسول سے بڑا مرتبہ کسی کانہیں اور رسولوں میں محمہ مصطفیٰ علیہ ہے۔
بڑے مرتبہ والے کوئی نہیں ۔ جس دن میں حضور علیہ دنیا میں تشریف لائے وہ دن سب
سے بڑا ایام رحمت ہے۔

اوراللہ تعالی فر مار ہاہے، کہ انہیں اللہ پاک کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ دن دوطرح کے ہوتے ہیں ایام رحمت میں سے ہیں ایام رحمت اور ایام زحمت اور حضور علیہ کا دنیا میں تشریف لانا ایام رحمت میں سے ہے۔اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما تاہے۔

وما ارسلنک إلا رحمته ً للعلمين ٥ ترجمه: اورجم نے آپ كوتمام عالم كے لئے رحمت بنا كے بھيجا۔

حضور والله پیکر رحمت ہیں، حضور والله کا تشریف لا ناایام رحمت میں سے سب سے بڑا دن ہے ۔ اور حضور والله کا دنیا میں تشریف لا نا یعنی میلا دکا دن (پیدائش کا دن) ایام رحمت ہے۔ اور رحضور والله کا دنیا میں تشریف لا نا یعنی میلا دکا دن (پیدائش کا دن) ایام رحمت ہے۔ اور الله اس دن کا ذکر کرنے کے لئے فرمار ہاہے۔ ایام رحمت کے دنوں میں سے سب سے بڑے ایام رحمت کا ذکر اگر جم کریں گے تو، از خدمیلا دکا ساع بن جائے گا۔ ایام رحمت کہتے ہی اُس دن کو ہیں جن دنوں میں اللہ نے اپنی رحمت خیر کرم کیا ہو۔ اور کیونکہ انبیاء سے

ا تناہے، اُ تناہے، جب ہمیں پتا ہی نہیں کہ حضور اللہ کی شان مرتبہ کی حقیقت کیا ہے۔ تو ہم حضور طاللہ کے مرتبہ کو کیسے جان سکتے ہیں۔

جو پوری رات ذکرِ مصطفیٰ کرے گااس کے نام اعمال میں ذکر خدا کر ناکھا جائے گااگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور اللہ پاک کا خسور اللہ عقیدہ رکھنے والا کا فرومشرک ہوجائے گا حضور اللہ پاک کا ذکر مخدا نہیں، مگر حضور اللہ پاک کا ذکر ، ذکرِ خدا ضرور ہے۔ ایک تو حضور اللہ پاک کا ذکر ہوگیا۔ آپ کہ س گاللہ کا ذکر اللہ پاک کا ذکر ہوگیا۔ آپ کہ س گاللہ کا ذکر اللہ پاک کا ذکر اللہ یاک حضور اللہ یاک حضور اللہ یاک کا ذکر اللہ یاک کا ذکر اللہ یاک کا ذکر اللہ یاک حضور اللہ یاک حضور اللہ یاک حضور اللہ یاک کا ذکر اللہ یاک حضور یاک بڑھتا ہے ہیں وقت ذکر مصطفیٰ کرتا ہے۔ مصطفیٰ اللہ یاک حضور یاک کیا میں اللہ یاک حضور یاکہ یاک کیا تو تو در کر کا خدا کی سنت اور اس کا حکم ہے۔

اب اشرف تھانوی کے پیرهاجی امداداللدر حمة الله علیه کا حوالہ بھی پیش کرتے ہیں۔آپ کی کتاب فیصلہ ہفت مسلئہ صفہ نمبر: ۵۳ کی بیروایت پڑھیئے۔ شفاشریف میں ابن عطا سے روایت کرتے ہیں کہ تمام انبیاءاولیا اللہ کی یادعین خداکی یادہے۔ کہ ان کی یادہے تواسی لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور بیاللہ کے ولی ہیں۔

کے اللہ کے دن کی یا دمنا نا (مجکم خدا)

الله تعالى قرآن مجيد ميس ارشا دفر ما تا ہے۔ وَ ذكر هم بايّا م الله ترجمہ: اور انہيں اللہ كے دنوں كى ياد دلاؤ۔

ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کہ اللہ پاک کے دن کون سے ہیں۔سارے دنوں کا خالق ہی اللہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے حم کی حقیقت جانے کے لئے ہم تفسیر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ امام فخر والدین راضی کی تفسیر کیبرامام قرتبی کی تفسیر نے قرتبی میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کچھاس طرح کھی ہے، کہ اللہ کے دن دوطرح کے ہیں۔

كررے تھے۔حضور اللہ نے ارشاد فرمایاتم سب كى مغفرت ہوگئی۔

اسی کتاب میں ایک حدیث اور ہے کہ حضرت ابوالدردارضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ، میں حضرت عامر انصاری کے گھر گیا وہ اپنے گھر اپنے ہیؤں اور رشتہ داروں کو واقعات ولا دت نبی پاکھائیٹ کی تعلیم دے رہے تھے، کہ یہی وہ دن ہے یہی وہ دن ہے، جس دن حضور اللہ پاک حضور اللہ یا کہ اللہ پاک حضور اللہ باک میں تشریف لائے، پس حضور سید عالم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ پاک نے تمہاری مغفرت کی دروازے کھول دئے اور تمام فرشتے تمہاری مغفرت کی دعا ئیں ما نگ رہے ہیں، اور جو تیری طرح (محفل میلاد) منعقد کریگاوہ تیری طرح نجات دعا ئیں ما نگ رہے ہیں، اور جو تیری طرح (محفل میلاد) منعقد کریگاوہ تیری طرح نجات اللہ کا گھا۔

کا اشرف تھا نوی اپنی کتاب نشر اطیب کے صفہ: ۲۱۹ پر لکھتے ہیں: اے عاشق رسول میلیکیہ سن تو نبی پاکھیلیہ کے عشق میں خوب ترقی کر، اور اپنی زبان کوخوشبوئ ذکر نبی ہیلیگیہ سے خوب معطر کر، اور اہل بطالت کی کچھ پر واہ مت کر، کیوں کہ اللہ پاک کی محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی ہیلیگی سے محبت کرنا ۔ تھا نوی صاحب کہ درہے ہیں کہ تو اپنی زبان کو حضو والیک کی محبت کی علامت ہے ذکر سے تر رکھ، کسی کی پر واہ نہ کر کہ حضو والیک کی محبت ہی اللہ پاک کی محبت کی علامت ہے میلا دمیں ذکر ہوتا ہی حضو والیک کی اسے ۔

🖈 میلاد کی خوشی منانے پر ثواب

شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمتہ الله تعالی علیه نے ایک کتاب کسی ہے 'العمیۃ اللہ علی العام فی مولدسیّدولد آدم، اس کتاب میں انہوں نے نبی کریم الله یک کامیلاد شریف کا کتنافائدہ ہے، اس پراحادیث تحریفر مائی۔

اس کتاب کے صفحہ نمبر ک۔ ۸ میں خلفاء راشدین یعنی صدیق اکبرفاروق اعظم عثمان غنی اور علی شیر خدار ضوان الله علیم اجمعین کے روایات کونقل فر مایا ہے۔ آپ بھی پڑھیں اور غور فر ما کئیں کہ میلا دالبنی ایسی منانے والا کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ یہ حضرت علامہ ابن حجرمگی رحمتہ اللہ تعالی علیہ ۹۰۹ ہجری میں پیدا ہوئے یعنی دسویں صدی میں اور یہ کتاب دسویں

تعلق رکھے والے دن سب سے بڑے ایام اللہ بیں۔ اس لیے اللہ تعالی تبارک تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما تا ہے۔ وسلام علیه یوم ولد ویوم یموث ویوم یبعث حیّا ٥

ترجمہ: اور سلام ہو یکی پران کے میلاد کے دن پراوران کی وفات کے دن پراورجس دن بعث ہوئی۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ولادت کا دن یعنی میلا دکا دن اللہ پاک کے نزدیک کے خزدیک کی خزد کے حفاص مقام رکھتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے سلام بھیجا میلا دیے دن اور میلا دیے دن سلام بھیج کررب تعالی نے بتایا کہ اس کے نزدیک ولادت انبیاء کا دن کچھ خاص مقام رکھتا ہے اور میلا دیے دن نبیوں پرسلام بھیجنا یہ خداکی سنت ہے۔

ت میلا دیر حدیث اور مخالفین کی کتب

ا کا برعلاء دیو بند کے پیرحاجی امداد الله رحمة الله علیه کے ساتھی اور علاء دیو بند کے استاد شخ الاسلام حضرت مولانا عبدالحق اله آبادی نے ایک کتاب کھی جس کا نام الدرامنظم فی مولدالنبی الاعظم رکھا اس میں آپ نے کچھ حدیثیں میلاد منانے کی فضیلت میں تحریر فرمائیں۔

لمميلاد كامنانے كے فضائل احادیث نبوی سے

ا۔ حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ عندا پنے گھر میں جلسہ کی صورت میں حضور واللہ کی اللہ عندا سے اللہ اللہ عندارے لئے ولادت (میلاد) کا بیان کرر ہے تھے۔ حضور واللہ تشریف لائے اور فر مایا تمہارے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

۲۔ حدیث: صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین ایک جگہ جمع ہوکر حضور علیہ ہے میلاد (ولادت) کا تذکرہ کررہے تھے۔اتنے میں حضور علیہ تشریف لائے اور فرما یا، کہ کیا کر رہے ہو، صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول علیہ آپ کے میلاد کا ذکر

حواله: (سنن ابودا وُد،عربي كتاب السّنت ،حديث نمبر٧٥٥م،

حضرت سيّدنااميرالمومنين مولى على شيرخُدا كرم اللّه وجهدالكريم فرمات ہيں۔

حدیث: جس نے حضور طالبتہ کے میلا دشریف کی تعظیم کی اور میلا دکرنے کا سبب بناوہ دنیا سے ایمان کی دولت کیکر جائیگا۔اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔

اسی میں ہے کہ حضرت خواجہ معروف کرخی رحمتہ اللہ تعالے عنہ نے فر مایا کہ جس نے حضور اللہ تعالی میں ہے کہ حضرت خواجہ معروف کرخی رحمتہ اللہ تعالی کیا، چراغاں کیا نئے کپڑے پہنے حضور اللہ فی اور عطر لگایا بیسب اہتما م اللہ کے میلا دشریف کی تعظیم کے لئے کیا ہوتو اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن انبیائے کرام کے پہلے گروہ کے ساتھ اُٹھائے گا اوروہ علمین میں جگہ یائے گا (نعمت کبری ص ۸)

خواجہ سری سقطی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ارادہ کیا ایسی جگہ جانے کا جہاں میلاد شریف پڑھا جا رہا ہوگویا اس نے جنت کے باغ میں جانے کا قصد کیا۔ کیوں کہ اس نے حضور اللہ کی محبت میں ہی جانے کا عزم کیا۔ اور حضور اللہ کی کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ (نعمت کبری صفعہ ۱)

حضرت سلطان العارفین جنید بغدادی رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں جو نبی اللّه کے میلا دکی محفل میں حاضر ہوااوراس کی تعظیم و تکریم کی تووہ ایمان کے ساتھ کا میاب ہوگا۔

کا امام الاولیاء بزرگ تابعی حضرت سیّدنا امام حسن بصری رضی اللّدتعالی عنه فرماتے ہیں کہ: مجھے یہ بات پسند ہے کہ کاش میرے پاس اُحد پہاڑ جتنا سونا ہو، اور میں اسے حضور اکرم علیقے کے میلا و شریف برخرج کردول''

الله غن! قربان جائیں! حضرت امام حسن بھری رضی الله تعالی عنه کی محبت رسول اکرم الله پر کہ جن کی خواہش کدرب مجھے اُحد بہاڑ کے برابر سونا عطافر مادیتا تو میں سارے کا سارا کملی والے آتا قالیلی کے میلاد پر اس کوخرج کر کے مدینے والے سرکا والیہ کے کوراضی کر لیتا۔ حضرات آپ جانتے ہیں کہ اُحد بہاڑ کتنا ہڑا ہے؟ ایک میل لمبااورا یک فرسنگ چوڑا۔ آپ

صدی میں ہی لکھی گئی کیونکہ آپ کی میں مکہ شریف میں وفات پاگئے ،تو گویایہ کتاب آج سے ساڑھے چارسوسال سے بھی پہلے کی لکھی ہوئی ہے ، جب آپ کو بیہ معلوم ہوگیا تو یہ بھی جان لواس وقت سارے سُنی ہی سُنی ہے۔ دیو بندی اور بیہ میلا دکا کوئی جھگڑ انہیں تھا۔ جب سے دیو بندی آئے ہیں لیمنی آج سے سوسال پہلے یہ میلا دیر جھگڑے چلے ہیں کہ میلا دمنا نا بدعت ہے۔ شرک ہے ناجائز ہے اور ناجانے کیا کیا ہے؟ اب آپ سے ابراکرام رضوان اللہ تعالی علیہ ماجمعین کے اقوال پڑھیں اور خوداندازہ لگائیں کہتی پرکون ہے فیصلہ آپ پر ہے تعمل کے حضرت سیّدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ:

حدیث: جوآ دمی نبی کریم الله گلیسی کے میلا دشریف منانے پرایک درہم خرج کرے ،کل قیامت کے دن مجھا ابو بکر کے ساتھ جنت میں ہوگا۔امیر المونین حضرت سیّدنا فاروق اعظم رضی اللّہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ:

حدیث: ''جس نے حضورا کرم اللہ کے میلاد شریف کی تعظیم کی تو اُس نے گو یا اسلام کو زندہ کیا۔

حضرت سیّدناعثمان غنی رضی اللّٰد تعالے عنه فرماتے ہیں کہ:

حدیث : ' جس نے حضورا کرم اللہ کے میلا دشریف پرایک درہم بھی خرچ کیا گو یا وہ جنگ بدراور جنگ خنین میں لڑائی کے لئے خود حاضر ہوا۔''

سامعین کرام! آپ جانتے ہیں کہ میدان بدر میں شریک ہونے والوں کواللہ تعالی نے کیا اجر دیا تھا۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ اوراحادیث کی معتبر کتابیں بخاری مسلم پڑھ کردیکھیں کہ میدان بدروالوں کے بارے میں اللہ تعالی نے جنتی ہونے کا اعلان فر مادیا ۔ اس طرح نبی کریم آلیک نے نبیجہ بین کلا کہ حضو را کرم آلیک نے نبیجہ بین کلا کہ حضو را کرم آلیک کے والا جنت میں جائے گا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول علیہ فی نے فر مایا ، اللہ تعالی نے بدری صحابہ کومطلع فر ما دیاتھا کہ جو جا ہومل کرومیں نے تہماری مغفرت کر دی ہے۔

میں داعوتیں دیتے کھانے پکواتے اور خوب صدقہ وخیرات دیتے آئے ہیں۔خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کرخرچ کرتے ہیں نیز آپ ایستی کی ولا دت باسعادت کے ذِکر کا اہتما م کرتے ہیں اور اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں اور اِن تمام افعال حسنہ کی برکت سے لوگوں پر اللّٰہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔

*واله:مبت باسنت صفه:۲۰۱* 

### د یو بندی مولوی قاسم نا نوتوی کے مطابق جوعاشق رسول ایک ہے۔ ہوتا ہے، وہی میلا دمنا تا ہے

حواله وتصص الاكابر

وقت ولا دت ہرمخلوق جشن ولا دت منا ررہی تھی اور تنہا شیطان اس وقت رور ہا تھا اور آج بھی کچھلوگ جل رہے ہیں ۔کون کس کے طریقے پر ہے یہ بات واضح ہے۔ دیو بندی حضرات کی کتابوں سے میلا د کے جواز پر دلیل ملاحظہ فرمائے۔

🖈 میلا د پر حاجی امدادالله مها جر مکی کا نذریه

حاجی امداداللہ علیہ الرحمتہ جب تک ہندوستان میں رہے آپ با قاعدہ گی سے میلا دشریف کی مخطوں میں جاتے بھی رہے اور گھر میں بھی مخفل کا اہتمام کرتے رہے ایک دن مرید نے پوچھا حضور آپ خود بھی میلا دکرتے ہیں میلا دکی مخطوں میں بھی جاتے ہیں کیکن بعض علماء

اندازہ فرمائیں کہاگریہ سارا پہاڑسونے کا بنا ہوا ہوتو دنیا کے لحاظ سے کتنا پیسا بن جا نگا؟ تو گویا امام حسن بھری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی بیسا را پہاڑسونا بنا کرمیرے حوالے کردیتا تو میں اُسے بھی میلا دصطفیٰ علیہ پرخرچ کردیتا تو بیسب محبت کی باتیں وہی لو گرتے ہیں۔ جن کورسول الله علیہ کی آمد کی خوشی ہوتی ہے۔

حضرت علامہ بن برہان الدین طبی وعلامہ قسطلانی فرماتے ہیں۔ اہل اسلام ہمیشہ سے ولادت باسعادت کے مہینہ میں مخفلیں منعقد کرتے چلے آرہے ہیں۔خوشی سے دعوت طعام وخیرات کرتے ہیں اور بہتج بہسے ثابت ہے کہ مفل میلاد کی برکت سے امن رہتا ہے اور مخفل میلا دکی برکت سے امن رہتا ہے اور مخفل میلا دکا اہتمام کرنے والوں پررب کریم کافضل وکرم ہوتا رہا ہے علامہ قسطلانی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں۔''اس شخص پراللہ رحمتیں نا زل فرمائے جس نے ماہ ربیع الاول شریف کی را توں کوعید بنالیا۔

موالب الدبيجلداص ٢٧

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اپنے دوست احباب کو محفل میلا دکیلئے جمع کیا اور کھانے کا اہتمام کیا، خیرات وعطیات تقسیم کئے، ولا دت کا ذکر کیا، وہ روز قیامت صالحین کے ساتھ اٹھے گا۔

امام ملاعلی قاری حفی محدث رحمت الله علیه فرماتے ہیں محفل میلا دمیں حضور قلیلیہ کی تعریف و مدح سنانے کیلئے جانا اور لوگوں کی دعوت کرنا ،خوشی ومسرت کا اظہار کرنا جائز ہے اور محفل میلا دین کی تبلیغ کا ذریعہ ہے۔المولد الروی ۸ ) حضرت علامہ عارف المعیل حتی رحمت الله علیہ فرماتے ہیں محفل میلا دکا انقعا دکرنا نبی الیلیہ کی تعظیم ہے۔

☆میلاد کی خوشی منانے پر تواب

شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: سرکار مدینہ علی کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزاء یہ ہے کہ الله تعالی انہیں اپنے فضل وکرم سے بخت النعیم میں داخل فرمائی کا ۔مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور وِلادت کی خوشی

42

اس میلاد کونا جائز کہتے ہیں؟ آپ نے جواب میں ارشادفر مایا کہ میں مولود شریف سرکا طلبتہ کا اس کئے کرتا ہوں کہ تمام اہل حرمین ( مکرشریف، مدینہ شریف) والے کرتے ہیں۔ اسی قدر ہمارے واسطے جّت کافی ہے اور سرکا طلبتہ کاذکر کیسے مذموم ہوسکتا ہے۔ حوالہ: شائم امدادیہ ۸۸۔۸۸

حاجی امداد للدصاحب پھر مکہ شریف میں چلے گئے وہاں پر بھی آپ با قاعدہ گی کے ساتھ محفل میلا دمنا تے اور لوگوں کے گھر وں میں بھی تشریف لے جاتے مولوی اشرف تھانوی دیو بندی رشیدا حمد گنگوہی مکہ شریف گئے تو حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے توایک آ دمی آیا جو کہ مکہ شریف کارہنے والا تھا کہ حضور میرے گھر میں آج سرکا والیہ کے امیلا دہے، آپ کو ضرور تشریف لانا ہے۔ آپ نے فر مایا ضرور آؤں گاوہ چلے گئے حاجی صاحب جب میلا دشریف کی محفل میں جانے گئے تورشید گنگوہی سے فر مایا مولوی صاحب محفل میل والوی رشید احمد دیو بندی نے جواب فر مایا کہ حضرت صاحب میں جاتا کیونکہ میں ہند وستان میں لوگوں کو منع کرتا ہوں اگر یہاں شریک ہو گیا تو مہاں کے لوگ کہیں گے کہ یہاں منع کرتے ہو وہاں شریک ہو گئے تھے۔

حاجی صاحب خودتو چلے گئے پرمولوی جی نہ گئے۔ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ کام ناجائز کا ہوندوں اور عیسائیوں کا طریقہ تھا بدعت تھا تو مولوی رشید کا فرض تھا کہ حاجی صاحب کو برے کام سے ناجائز کام سے منع کرتے کہ حضرت شرعاً یہ کام نہ کریں مولوی جی نے منع نہیں کیا بلکہ جانے کا دل تو کرتا تھالیکن رک اس لئے گئے لوگ کیا کہیں گے۔ کیا یہی ان کی شریعت ہے؟ کیا یہی ان کی ایمانداری ہے؟ ان سے سوال کرو شریعت ہے؟ کیا یہی ان کی ایمانداری ہے؟ ان سے سوال کرو کہ کیا جاجی صاحب ساری زندگی حرام کا ارتکاب کرتے رہے۔شریعت کے خلاف کرتے رہے۔اگر جواب ہاں تو پوچھے مولوی رشید مولوی قاسم مولوی اشرف تھا نوی مولوی خلیل تمام دیو بندی علاء نے ایسے خلاف شریعت کام کرنے والے پیری بعیت کیوں کی؟ا گر کہووہ جائز کرتے تھے ٹھیک کرتے تھے تھاؤان سے پوچھو کہ جم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کیا قصور کیا ہے جائز کرتے تھے ٹھیک کرتے تھے تھوان سے پوچھو کہ جم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کیا قصور کیا ہے

ہم پر کیوں فتو ہے لگاتے ہو؟ پھ چلاشر بعت ان کے گھر کی ہے جس پر چاہا حرام کا فتو کی لگادیا جو چاہا طلال کردیا۔ پرسنی ایسے نہیں ہونے دیں گے۔ شریعت دیو بندیوں نجدیوں کی نہیں اللہ عرّ وجل اوران کے پیار ہے رسول علیہ الصلوق والسلام کی ہے۔ میرے دوستوں! صرف حاجی امداد اللہ صاحب ہی نہیں آپ دیو بندی تاریخ کا مطالعہ کریں آپ کوئی مولوی ملیں گے، جومیلا دشریف کیا کرتے تھے دار العلوم دیو بند کے سب سے پہلے مہتم حاجی سیّد عابد حسین دار العلوم کے بانیوں میں سے ہیں جب انہوں نے دار العلوم دیو بند بنالیا تو عابد حسین دار العلوم کے بانیوں میں سے ہیں جب انہوں نے دار العلوم دیو بند بنالیا تو فر مایا حاجی صاحب مدرسہ تو بنالیا ہے پر مسجد نہیں بنائی ۔ یہاں ایک مسجد بھی بناؤ حاجی ضاحب مدرسہ تو بنالیا ہے پر مسجد نہیں بنائی ۔ یہاں ایک مسجد بھی بناؤ حاجی صاحب میں میل دشریف ہوا کرتا تھا۔ جس میں بہت صاحب میں بہت مسجد بنوائی پھر ہر جمعہ کو بعد نماز مغرب اُسی مسجد میں میلا دشریف ہوا کرتا تھا۔ جس میں بہت زیادہ پینے خرج ہوتے تھے حاجی صاحب اکتالیس برس تک دار العلوم کے مہتم رہے جب نیادہ بینے خرج ہوتے تھے حاجی صاحب اکتالیس برس تک دار العلوم کے مہتم رہے جب تک زیادہ پینے خرج ہوتے تھے حاجی صاحب اکتالیس برس تک دار العلوم کے مہتم رہے جب تک زیادہ بینے خرج ہوتے تھے حاجی صاحب اکتالیس برس تک دار العلوم کے مہتم رہے جب تک زیادہ بینے خرج ہوتے تھے حاجی صاحب اکتالیس برس تک دار العلوم کے مہتم رہے جب تک زیادہ بینے خرج ہوتے تھے حاجی صاحب اکتالیس برس تک دار العلوم کے مہتم رہے جب تک زیادہ بینے خرجہ میں میلاد شریف ہمیشہ کرتے رہے۔ حوالہ: سیرت النبی بعد از دصال تک زیادہ بین کے دار العلوم کے مہتم کرتے رہے۔ حوالہ: سیرت النبی بعد از دصال تک در العرب کی دار العلوم کے مہتم کرتے دیں جو اللہ بین کی دار العلوم کے مہتم کرتے دیں جب دور العرب کیں بین کی دیا کہ کی در دیا ہو کیا کو میں کی دیں کی دور کیا تھی کی در دیا ہو کی دیا کہ کی دیا کہ کی دی کی کو کو کی کی کو کی کور کی کی کور کی کے دی کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی کی کی کو

### ام کے جے میلاد پر گفتگوں

دیوبندی مکتب کی کتاب تزکرة الخلیل میں ایک واقعہ ہے، تھانوی صاحب کا نیور میں جب میلا دیڑھنے گئے ہیں خطالکھا اور پوچھا میلا دیڑھنے گئے ہیں خطالکھا اور پوچھا میلا دیڑھنے گئے ہیں خطالکھا اور پوچھا میلا دیڑھنے کیوں گئے ہوتھانوی صاحب نے جواب میں لکھا آپ ایک دلیل پیش کر دیں کہمیلا دمنا نا نا جائز ہے، میں نہیں جاؤ نگا، یہ مباحثہ گئی دن چلتار ہا۔لیکن تھانوی صاحب کو رک دیا کہ نہیں جاؤ گے جہال بیوا قعد لکھا ہے اس سے تقریباً 35 صفحہ آگے لکھا ہے ایک شخص رشید گنگوہی کے پاس گئے اور کہا کہ میں میلا در کھنا چاہتا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ آپ میلا و سے منا کرتے ہیں۔ تو آپ ایسا طریقہ بنا دیجئے جوضح میلا دکا طریقہ ہے۔ تو آپ ایسا طریقہ بنا دیجئے جوضح میلا دکا طریقہ ہے۔ تو گئوہی نے جواب دیا میں نہیں آؤنگا بی میر اشا گر خلیل انہ پھوی ضرور آئرگا خلیل انہ پھوی

دن کی خاص اہمیت ہے۔

# الل حدیثوں کے امام صدیق بھو پالی کے نز دیک میلا دسکر اگرخوشی نہ ہووہ مسلمان ہی نہیں

غیر مقلّدین لینی اہل حدیث جن کو وہا بی بھی کہتے ہیں۔ان کے پیشوا جناب شخ الاسلام نو اب صدیق حسن خان بھو پالی اسی معرکته الا راء کتاب 'الشما مته الغبریئی ۱۲ میں لکھتے ہیں کہ جس کو حضرت یعنی نبی کریم علیہ السّلام) کے میلا دکا حال سنکر فرحت (خوشی) حاصل نہ ہوا ورشکر خدا کے حصول پر اس نعمت کونہ، وہ مسلمان نہیں۔اسی کتاب کے صفہ نمبر ۵ پر کھتے ہیں کہ آئیس کر سکتے تو ہرا ہیں کہ آئیس کر سکتے تو ہرا سبور کے بینی کر ہم نتہ ) باہر ماہ میں کر لیں۔

اہل حدیث فرقے کے پیشوا کیا فرمارہے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں جسکا دل میلا د کا حال سنکرخوش نہ ہو۔

ﷺ کی پیدائش منانے پر ابولہب جیسے کا فر کے عذاب میں تخفیف اور محدثین اور علمائے دیو بند کے اقوال

اس حدیث کوزیر بحث لانے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ قرآن وحدیث کا یہ متفقہ مسکلہ ہے کہ کا فرلوگوں کے سب نیک اعمال ہوا میں منتشر ہوجاتے ہیں انہیں آخرت میں کسی نیک کام کی جزانہیں ملتی بلکہ ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی چکادیا جاتا ہے۔ آخرت میں نیک کاموں پر جزا کے ستحق صرف مسلمان ہیں کیونکہ عنداللہ اعمال کے اجرکا باعث ایمان ہے۔ بیشر بعت اسلامیہ کا ایک مسلمہ اصول ہے، جس سے انکارنہیں کیا جاسکتا

ا بولہب سے ایک عمل ہو گیا یہی کہ حضور قلیقیہ کی پیدائش کی خوشی کے اظہار میں حضرت تو ہیکو آزاد کر دیا تھا۔ اس نے نبی پاکھائیہ کی ولادت کی خوشی نبی مان کے نہیں منائی۔ بلکہ عام گئے اور میلا دیڑا اسی کتاب میں لکھا ہے تھا نوی صاحب جب دیو بندسے فارغ ہوئے تو کانپور میں رہا کرتے تھے تھا نوی صاحب کہتے تھے مجھے میلا دیڑھنے جانا پڑتا تھا۔

کرد یوبندی کتب سے ثابت کہ میلا داعلی در ہے کامسخب مل ہے اکابرد یوبندی متفقہ تاریخی دستاویز ' انہمید' کی انجان زبان کی داستان ملا حظہ فرمائیں: ' حالا کہ تم تو کیا' کوئی بھی مسلمان نہیں ہے کہ آ ہے آئے۔ گائے۔ کی ولادت شریفہ کا ذکر (یعنی مجلس میلاد مبارک کو) ..... بدعت سینہ یا حرام کے ۔وہ جملہ حالات جن کو رسول اللہ علیہ ہے ذرا سا بھی علاقہ ہے 'ان کا ذکر ہمارے نزد یک (یعنی علائے دیوبند کے مسلک میں) نہایت پسندیدہ اوراعلی درجہ کامسخب ہے 'خواہ ذکر ولادت شریفہ ہو ..... پس اگر مجلس مولود (محفل میلا دمبارک) منکرات سے خالی ہوتو ہم کیوں کہیں گے ذکر ولادت شریفہ باور ایسے قول شنیع (بدتر بول) کاکسی مسلمان کی طرف کیوں کر گمان مولاد کے دور افغل میلاد) میں کہ حضر ہے گئے۔ کا ذکر ولادت (محفل میلاد) مجبو بہتر اورافضل ترین مسخب ہے۔ ہوسکتا ہے .....ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضر ہوگئے۔ کا ذکر ولادت (محفل میلاد) محبو

(أَ لَمُهَنَّد على المُفنَّد: صِفْح 67-64: دارة اسلاميات لا مور)

### 🖈 میلا د کے دن کی اہمیت

الله پاک اس دن کی شم فرما تا ہے

الله تعالى ارشاد فرماتا ہے۔ و الضعبى ٥ و اليل اذا سجى ٥ (پاره: ٣٠) چپاشت كى قتم! اور رات كى قتم! جب وه چھاجائے

کیاہے۔اینے جیتیجی پیدائش کی خوشی میں

ابولہب اتنا خُوش ہوا کہ جس حالات میں بیٹھا ہوا تھا، اس حالات میں اپنے ہاتھ کی دو انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تو تو یبہ جامیں نے مجھے نو مولود واللّیہ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کردیا ہے۔اب صحیح بخاری کی حدیث پڑھیئے:

امام بخاري

''ابولہب کے مرنے کے بعداس کے اہل خانہ میں سی نے جب اسے خواب میں دیکھا تو وہ برے حال میں تھا تو ہو جو ابولہب نے کہا میں بہت سخت عذاب میں برے حال میں تھا اس سے بو چھا کیسے ہو؟ ابولہب نے کہا میں بہت سخت عذاب میں ہوں اس سے بھی چھٹکار انہیں ملتا، ہاں مجھے (اس ممل کی جزا کے طور پر) کچھ سیراب کیا جاتا ہے کہ میں نے حضور نبی اگر مہلے گھا کی ولادت کی خوشی میں) ثوبہ کو آزاد کر دیا تھا۔'' حوالہ: صبحے بخاری کتاب الذکاح

اسی واقعہ کوعظیم محدث ابن حجر عسقلانی نے امام سہیلی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے پول بیان کیا ہے:

'حضرت عباس رضی الله تعالی عنهما فر ماتے ہیں کہ ابولہب مر گیاتو میں نے اس کوخواب میں ایک سال بعد بہت برے حال میں دیکھا اور بیہ کہتے ہوئے پایا کہ تمہاری جدائی کے بعد آرام نصیب نہیں ہوا بلکہ شخت عذاب میں گرفتار ہوں الیکن (پیر) کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف کردی جاتی ہے۔ اور بیاس وجہ سے ہے کہ نبی اکر میں الیک کی ولادت پیر کوہوئی اور جب تو بیہ کو آزاد کردیا۔ حوالہ: عسقلانی، فتح الباری، ۱۳۵۶

۲۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث وہلوی رحمتہ اللّٰه علیہ اسی روایت کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں: بیروایت موقعہ میلا و پرخوشی اور مال صدقہ کرنے والوں کی دلیل اور سند ہے ۔ ابولہب جس کی مذمت میں قرآن کی سورت نازل ہوئی، جب وہ حضور اللّٰہ ہی ولا دت کی خوشی میں لونڈی آزاد کر کے عذاب میں تخفیف حاصل کر لیتا ہے تو کیا مقام ہوگا اس مسلمان کا جس کے دل میں محبت رسول اللّٰہ ہو، اور ایسے موقع یرخوشی کا اظہار کرے۔ ہاں اور غیر

طور پر بچہ پیدا ہونے پر جوخوشی فطر تی ہوتی ہے۔اس کے باعث اظہار مسرت میں حضرت ثویہ کو آزاد کرادوسری طرف جس مے عمل ہوا۔وہ کا فراور کا فرکی جزا آخرت میں بچھ نہیں۔ اور کا فربھی اتنابڑا ڈھمنِ اسلام کہ اسکی بربختی پر پوری سورۃ نازل ہوئی، قرآن میں کل ۱۱۸ سورتیں،اللہ نے نازل فرمائی یہ سورۃ احکام الہی بیان کرتی ہیں۔ پوری ایک سورۃ ابولہب کی لعنت پر نازل ہوئی،اس کی بربختی کا عالم اس بات سے لگایا جا سکتا ہے پوری ایک سورۃ لیمن سورۃ احکام الہی بیان کرتی ہے۔ یہ سورۃ صرف یہی بیان کرتی ہے۔ یہ سورۃ صرف یہی بیان کرتی ہے کہ کتنا بڑا بد بخت ہے اسے بڑے بد بخت سے ایک عمل ہوگیا کہ،حضور اللہ کی بیدائش کی خوشی منالی اور نبی مان کرنہیں بلکہ رشتہ کا بھتیجامان کر۔

ا تنا جانے کے بعد اب سیح بخاری کی اس حدیث کی طرف آئیں جس میں حضور نبی اکر مطالبة کے ایک کا فریخ بخاری کی اس حدیث کی طرف آئیں جس میں حقالیہ کا ذکر ہے اسے بھی اللہ تعالی نے میلا دالنبی ایسیا ہی خوشی میں اجر سے محروم نہیں رکھا حالانکہ یہ ابولہب ایسا بد بخت تھا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کی مذمت میں پوری سورة لہب نازل فرمائی ،ارشاد باری تعالی ہے:

تبت ید ا ابی لهب وّتبّ ٥ما اغنی عنه ما له وما کسب ٥سیصلیٰ نا رًا ذات لهب٥(١)

''ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور خود بھی ہلاک ہو گیااس کا مال اس کے پچھ کام نہ آیا اور نہ ہی اس کی کمائی اسے عنقریب شعلہ زن آگ میں دھنسا دیا جائے گا۔''

کون نہیں جانتا کہ اس نے حضور نبی اکر میلیدہ اور آپ آلیدہ کے صحابہ کرام کو کیا کیا اذبیت نہیں دیں۔ واقعات ولادت کے ذیل میں احادیث میں آتا ہے کہ اس کی ایک لونڈی جس کا نام ثویبہ تھا، وقت ولادت اسے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بھیجا کہ جاؤمیرے بھائی عبداللہ کے گھر ولادت ہونے والی ہے میری بھاوج آمنہ کی خدمت کرو، جب حضور نبی اکر میلیدہ کی ولادت ہوئی تو ثویبہ دوڑی دوڑی ابولہب کے پاس گئ اور کہا کہ آتا آپ کو مبارک ہو آج اللہ تعالی نے آپ کے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا عطا

۲ مفتی رشیداحدلدهیانوی احسن الفتاوی میں اس پراستدلال کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: ہیں:

''جب ابولہب جیسے بدبخت کا فر کے لئے میلا دالنبی آئیلیہ کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگئ تو جوکوئی امتی آپ آپ آئیلیہ کی ولادت کی خوشی کرے اور حسب وسعت آپ آپ آئیلیہ کی محبت میں خرچ کرے تو کیونکراعلی مراتب حاصل نہ کرے گا۔'(۱) کا فر کے عذاب میں تخفیف کیسے ؟ اب سوال یہ ہے کہ کا فرکا کوئی عمل بھی قابل اجر نہیں لہذا بولہب کے اس عمل پر تخفیف کیسے ہوگئی ؟ اس کا جواب محدثین کرام نے یہ دیا ہے نہیں لہذا بولہب کے اس عمل پر تخفیف کیسے ہوگئی ؟ اس کا جواب محدثین کرام نے یہ دیا ہے

کہ کا فر کا وہ عمل جس کا تعلق رسول خداعظیات سے ہے وہ ضائع نہیں جائے گا بلکہ اس پراسے اجروثواب ملے گا جیسے ابوطالب نے آپ اللہ کی خدمت کی۔ بقول بعض علماء کہ وہ حالت کفر میں فوت ہوئے کین جب آقائے دوجہاں اللہ سے دریا فت کیا گیا۔

'' یارسول الله ویسته اکیا آپ کی خدمت کے صلہ میں ابوطالب کو پچھ نفع حاصل ہوا کیونکہ انہوں نے آپ ویستہ کی خاطرا پنی ذات پرلوگوں کے ظلم سے۔

آپ الله تعالی نے ارشاد فر مایا: ہاں (خدمت کے صلے میں الله تعالی نے ان کے عذاب میں اتنی زیادہ تخفیف فر مادی ہے کہ) ان کے فقط پاؤں کو تکلیف پہنچتی ہے اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نجلے طبقے میں ہوتے۔''

اس کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے محدثین کی تصریحات ملاحظہ ہوں۔ امام کر مانی کھتے ہیں:

'' کا فرکا وہ عمل اور بھلائی جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ کے ساتھ ہواس پر کا فرکوا جر وثواب دیاجا تا ہے جسیا کہ ابوطالب کے عذاب میں کمی ہونے سے نفع پہنچتا ہے (اس کئے کہ انہوں نے آپ علیہ کی خدمت کی تھی )۔''

کے امام بدالدین عینی فوائد ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں:

'' وہ اعمالٰ جن کا تعلق ذات رسول اللہ سے ہواس کے ذریعے کا فر کے عذاب میں تخفیف

اسلامی اعمال وغیرہ سے اجتناب ضروری ہے کیونکہ اس کے ذریعے میلاد کی برکت سے انسان محروم ہوجا تاہے۔''حوالہ:عبدالحق، مدارج النبوۃ ۱۹:۲۶

سرامام القراء الحافظ شمس الدين ابن الجزرى رحمت الله عليه الإلى تعنيف "عرف التعريف بالمولد الشريف "مين لكهة بين:

''جب وه دشمن خدا ابولهب جس کی مذمت میں قرآن میں سورة نازل ہوئی حضور نبی اکرم علیات کے میلاد کی رات خوشی کرنے پراس کے عذاب میں کمی کردی جاتی ہے تو وہ مسلمان جو کہ آپ اللہ کے عذاب میں کمی کردی جاتی ہے تو وہ مسلمان جو کہ آپ اللہ کریم ایسے مسلمان کو اپنے محبوب کریم اللہ کی خوشی میں جنت النعیم عطافر مائے گا۔ میں جا فظشمس الدین محمد بن ناصر الدین الدمشقی ''مورد الصادی فی مولد الهادی'' میں فرماتے ہیں:

"نید بات پاید ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ میلا دالنبی آیا گئی کی خوشی میں تو بید کے آزاد کرنے پراللہ تعالیٰ نے ابولہب کے عذاب میں کمی کردی اور اس کے بعد انہوں نے بیشعر پڑھے جسکامعنی بیس کمی کردی اور اس کے بعد انہوں نے بیشعر پڑھے جسکامعنی بیس "

"جب ابولہب جیسے کا فرومشرک کے لئے جس کے بارے میں قرآن میں مذمت نازل ہوئی اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہم کامستحق قرار دیا گیا ،حضور نبی اکرم اللہ کے میلا دیرخوشی کرنے کی بناء پر ہرپیر کوعذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے تو کتناخوش نصیب ہوگا وہ مسلمان جس کی زندگی میلا دکی خوشیوں سے جرجائے گی۔

۵\_مولا ناعبدالحی ککھنوی ککھتے ہیں جو کہ دیو بندی فرقے کے امام ہیں:

'' پس جب ابولہب جیسے کا فریر آپ آلیہ کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگئ تو جو کوئی امتی آپ آلیہ کی ولادت کی خوشی کرے اوراپی قدرت کے موافق آپ آلیہ کی محبت میں خرچ کرے کیونکر اعلی مرتبہ کونہ پنچ گا۔''(۲) حوالہ: فناوی عبد الحی جلد اصفحہ نمبر ۲۸۲

ميلا دا لني طليته

#### ثارتیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں رئیج الاول سوائے اہلیوں کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منار ہے (۱۱) ایک عتراض اس کا جواب

میلا در خوشی کرنے پر کا فرتک کوا جرسے محروم نہیں رکھا گیا۔ ایک قابل غور بات بیہ ہے اگر میلا دکوئی ناجا نزعمل ہوتا تو حضرت عباس نہتو بیخواب بیان کرتے اور نہ امام بخاری اینی کتاب میں روایت کرتے کیونکہ اُس خواب براعتبار کیاجاتا ہے جوشرعاً حق ہو۔بلفرض اگر حضرت عباس رضی الله عنه ایساخواب دیکھتے ہیں۔جس میں شریعت کےخلاف کوئی کام ہے،حضرت عباس اس کو بیان نہ کرتے اور اگر بیان بھی کر دیا۔تو امام بخاری روایت نہ کرتے کیونکہ اس خواب میں ذکر میلاد کا ہے۔اگر میلاد کی خوشی مناناحق نہ ہوتی توامام بخاری اس حدیث کوروایت ہی نہ کرتے بلکہ اس حدیث کوچھوڑ دیتے ہیے کہہ کر کہ اس حدیث میں ولا دت مصطفیٰ علیہ کی خوشی منانے کا ذکر ہے، لہذا یہ خواب ہی غلط ہے مگر نہیں امام بخاری نے اس حدیث کواپنی کتاب میں تحریر کر کے بیٹا بت کردیا کہان کا مسلک سیہے کہ میلا د کی خوشی جا ئز ہے امام بخاری کولا کھوں حدیثیں یا تھیں لیکن جب سیجے بخاری کی ترتیب دى اس ميں تو صرف کچھ ہزار حديثيں لکھيں ۔ان چونی ہوئی حديثوں ميں ايک حديث پيہ بھی ہے۔امام بخاری کے بعد درجنوں امام محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھ کراپنا عقیدہ میلا دا کنی الله منانے برواضح کر دیا، اس حدیث سے درجنوں اماموں نے استدلال کیا ہمیلا دالنبی ایک کی خوش منانے پر جمہورامام محدثین کا جماع ہے حدیث:حضورة الله نے فرمایا جے جمہور مسلمان اچھاسمجھیں وہ خدا کے نز دیک اچھاہے۔

حوالہ: مشکوۃ شریف میاللہ نے خودا پنامیلا دمنایا کے حضو تولیسی میا

امام جلال الدین سیوطی نے للفتا وی میں اس موضوع سے متعلق ایک مکمل باب ' حسن المقصد فی عمل المولد ''کنام سے رقم کیا ہے جس میں انہوں نے اس پر تفصیل ہوجاتی ہے جیسے ابوطالب کوآپ ایستہ کی خدمت کے صلے میں جہنم کے سخت عذاب سے چھٹکارا ملا۔

۸۔ مشہور مفسر قرآن امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''جب نص سے (روایت ابی طالب) میں آچکا ہے کہ کا فرکو نبی ایک کی خدمت کے صلے میں اجرماتا ہے توالیسے مقام پراسے مانا جائے گا۔''

(۱۰) دیوبندی مولوی عبدالحی اپنی کتاب فتاوی عبدالحی کے صفہ نمبر: ۹۵ پر فرماتے ہیں کہ سرورانبیاء کی ولادت کا ذکر جو لاکھوں برکتوں اور مسرتوں کا سبب ہے۔ ابولہب کی باندی تو یہ رضی اللہ عنہا جب خبر ولادت لے کر جاتی ہیں تو وہ خوشی سے سرشار ہوکراس کو آزاد کر دیتا ہے اس کے مرنے کے بعدلوگوں نے خواب میں اس کا حال بو چھا۔ ابولہب جواب میں کہتا ہے موت کے دن سے برابر عذاب میں مبتلا ہوں مگر دوشنبہ (پیر) کی رات میں آں حضرت علیقی کی ولادت سے خوشی ہونے کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوجاتی ہے پس جبکہ آں حضرت علیقی کی ولادت کی خوشی سے ابولہب جیسے بد بخت کے عذاب میں تخفیف ہوجاتی میں تخفیف ہوجاتی اظہار کرتا ہے تو گیوں اعلی مرتبہ پر نہ پہنچ گا۔

اورخوشی کاا ظہار کریں۔

حوالہ: ۔سیوطی، الحاوی للفتا وی، ۱۹۲۱۔ ۱۹۲۱۔ عقیقہ عمر میں ایک بار ہوتا ہے، اگر کوئی پھر بھی یہ کہے کہ آپ الله کا عقیقہ دور جاہلیت میں ہوا تھا۔ بعثت کے بعد دہرایا تھا۔ اب ذراغور کر بڑگا کہ حضور علیہ اگر وہ نکاح بھی دہراتے جو دور جاہلیت میں ہوا تھا، پہلے آپ علیہ اسے دہراتے بلکہ جس کا مہر تک ابوطالب نے اپنی جیب سے دیا تھا، جو کہ کا فرمرے تھے۔ اس نکاح سے فاطمہ سید فاطمہ بیدا ہوئیں کل سید بیدا ہوئے۔ امام جلال الدین یہی فرمانا چاہے ہیں کہ وہ کھانا حضور علیہ نے اپنے میلا دکی خوشی میں کھلایا تھا۔

ک میلا دالنبی آلی منانے کے جواز اور فضائل پرائمہ مجتہدین کے اقوال پیش کر چکے ہیں قبل غور بات سے محدثین نے فضائل تو فضائل اُن واقعات تک کوکوڈ کراجنہوں نے میلا دالنبی آلیہ منایا اور اللہ تعالی نے انہیں انعام واکرام سےنوازہ ۔ ذیل میں وہ واقعہ آرہا ہے۔

اس بات کوامام ابن جوزی اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں یہ امام اُس وقت کے ہیں جب ہندوستان میں اسلام بھی نہیں آیا تھا۔ اور اس واقعہ کوامام جلال الدین سیوطی بھی اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں یہ وہ اامام ہیں، جن کے بارے میں دیو بندی مولوی اشرف تھا نوی ملفوظات یومیہ جلد کے صفہ ۱۲۲ پر لکھتے ہیں کچھا ہل اللہ ایسے بھی ہے جو ہر وقت حضور کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ باقول تھا نوی کے امام جلال الدین سیوطی جب کوئی حدیث سنتے تو فوراً فرما دیتے کے بیصدیث ہے یا نہیں۔ جو واقعہ آگے آرہا ہے جب امام سیوطی اپنی کتاب میں اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیوا قعہ تق ہے۔ علامہ محمد قریش نے تزکر ق الواعیظین میں بیوا قعہ روایت کرتے ہیں ہیچہ کتاب ہے اسی کتاب میں سے دیو بندی مولوی ذکریا نے فضائل اعمال میں واقعات روایت کرے ہیں۔ کتاب میں سے دیو بندی مولوی ذکریا نے فضائل اعمال میں واقعات روایت کرے ہیں۔ کتاب میں سے دیو بندی مولوی ذکریا نے فضائل اعمال میں واقعات روایت کرے ہیں۔ اتنی سند کے بعداس واقعہ کی اہمیت اور میلا دکوت ہونے میں کوئی شبہیں رہ جاتا۔

سے روشنی ڈالی ہے کہ حضور نبی اکرم ایسٹے نے خود بھی اپنامیلا دمنا یااس لحاظ سے بیسنت رسول میلالیہ بھی ہے۔

علامہ حقی فرماتے ہیں علامہ ابن حجر اور امام سیوطی نے محفل میلا داصل سنت سے ثابت کی ہے اور ان لوگوں کار دکیا ہے جواسے بدعت کہہ کرمنع کرتے ہیں۔ حوالہ:تفسیر روح البیان جلد ۹ ص ۵۲ )

امام جلال الدین سیوطی کی تصنیف اتنی معتر ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے دیو بندی مولوی اشرف تھانوی نے ملفوظات یومیہ جلد کصفہ نمبر ۲۲ پر لکھا ہے کچھا ہل اللہ ایسے بھی ہیں جو ہروقت حضور اللہ کیا مشاہدہ کرتے ہیں۔امام جلال سیوطی جب کوئی حدیث سنتے فوراً فرمادیتے کہ یہ حدیث ،حدیث ہے یا نہیں یعنی امام سیوطی کی کھی گئی حدیث اور آپ کی کتاب کی عبارت اتنی معتر ہے۔

خنوروایشهٔ نے اپنے میلا د کی خوشی میں بکرے ذبح کئے۔ ☆ حضوروایشہ نے اپنے میلا د کی خوشی میں بکرے ذبح کئے۔

حضور الله تعالى كاشكر بجالات موئ ولادت كى خوشى ميں بكرے ذرج كئے الله تعالى كاشكر بجالات مون الله تعالى كاشكر اورضيافت كا اہتمام فرمايا:

'' حضور نبی اکرم ایسی نے بعد از بعثت اپنا عقیقہ کیا۔ایباا مام ذہبی نے مزان الاعتدال فی نقد الرجال میں تحریر کیا۔

لیکن امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اس پر مزید تھرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور نبی اکر مہالیہ کے دادا عبد المطلب نے آپ اللہ کے لیاتہ کی پیدائش کے ساتویں روز رسول اللہ واللہ کے کا عقیقہ کیا ۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ عقیقہ دوبار نہیں کیا جاتا اور احتمال یہی ہے کہ حضور نبی اکر مہالیہ نہیں نہونے اور نے اپنی ولادت کی خوشی کے اظہار کے لئے عقیقہ خود کیا۔ اپنے رحمتہ اللعالمین ہونے اور امت کے مشرف ہونے کی وجہ سے اور اسی طرح ہمارے اوپر مستحب ہے کہ ہم بھی حضور نبی اگرم اللہ کے یوم ولادت پر خوشی کا اظہار کریں اور کھا نا کھلائیں اور دیگر عبادات کریں اگرم اللہ کیں اور دیگر عبادات کریں

#### (۱) امام ابن جوزی سے

حضرت علا مه امام عبد الرحمٰن ابن جوزی نے بیان میلا دالدّبو ی ۴۰، حضرت علا مه امام جلال الدین سیوطی نے جامع الجوامع ۔حضرت علا مه محمد جعفر قریشی نے تذکر ق الواعیظین ۳۱۹ میں مختلف روایت سے واقعات درج فرماتے ہیں۔

حضرت عبدالواحد بن اسماعیل رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک بڑا مالدار عاشق رسول ایک بڑا مالدار عاشق رسول ایک بیت ہوں کہ مصر میں ایک بڑا مالدار عاشق رسول ایک بہتا تھا اور وہ سوداگری کرتا تھا۔اس کو تجارت میں جتنا بھی نفع حاصل ہوتا، وہ نفع جمع کرتار ہتا اور جب رہے الا ول شریف کی بارھویں شب آتی جس رات نبی اکر ہمائی کی ولادت پاک ہوئی اس رات اپنے گھر میں محفل میلا دشریف کا اہتمام کرتا، اور طرح طرح کے کھانے پکواتا بورے شہر والوں کی دعوت عام کرتا۔خوب جشن مناتا۔

اس مسلمان عاشق رسول علیہ کے پڑوں میں ایک یہودی کا گھر تھا۔ ایک مرتبہ جب رہیے الا قرال شریف کی بارھویں شب آئی۔ اس مسلمان نے خوشیاں کرنی شروع کیں محفل میلا د پاک کا انتظام کیا۔ طرح طرح کے کھانوں کا بند وبست کیا۔ جب یہ ساراا نظام ہو رہاتھا اس پڑوی یہودی کی یموی نے اپنے یہودی خاوند سے پو چھا ، اے میرے رفیق حیات یہ مسلمان ہرسال بارھویں شب کوکیوں اتناجشن مناتا ہے؟ کیوں سارے محلّہ کی دعوت کرتا ہے کیوں اتن خوشیاں مناتا ہے؟ یہودی ہمسایہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری رفیقہ، حیات یہ ہرسال اس بارھویں شب کو اسلے جشن مناتا ہے کہ اس رات ان کے میری رفیقہ، حیات یہ ہرسال اس بارھویں شب کو اسلے جشن مناتا ہے کہ اس رات ان کے بیارے اور اللہ تعالی کے حبیب حضرت سیّدنا ومولا نامحمد رسول اللہ واللہ تھی پیدا ہوئے تھے یہ بیاری اپنی تو کہنے گئی کہ یہ مسلمانوں کا کتنا پیارا اور اچھا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بی کی خوشی میں ہرسال اور جشن کا اجتمام کرتے ہیں۔ پھروہ جب رات کوسونے گئی تو مدینے والے آلیہ تھی کی خوشی کا تصور کرکے اپنے بستر پر لیٹی اور بار بار وہ ہمارے پیارے رسول آلیہ کو یاد کرتی ہوئی کا تصور کرکے اپنے بستر پر لیٹی اور بار بار وہ ہمارے پیارے رسول آلیہ کو یاد کرتی ہوئی

سوئی، تواس کی قسمت نے انگرائی لی۔ آنکھیں سوگئیں کیکن قسمت جاگ اُٹھی ،مقدر کا ستارہ چیک اُٹھا،اللّٰہ کی قدرت اس یہودن پرمہر بان ہوگئی۔

اس نے خواب کے عالم میں کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ تشریف فرما ہیں۔ان کے چرے سے نور کی کرنیں نکل نکل کر پورے شہرکو منور کر دیا ہے، خاص کراس عاشق مصطفے علیقہ کا گھر تو نور سے منور ہور ہاہے جہاں میلا دیاک کا اہتمام تھا اوراس نورانی چہرے والے بزرگ کی تعظیم ونکریم کرتے آتے ہیں کہ وہ بزرگ سیدھے اسی مسلمان کے گھر تشریف لے گئے جہاں محفل میلا د کا انظام تھا۔ جب اس بزرگ نے اپنانورانی قدم اس گھر میں رکھا تو سارا گھر نور سے منور ہو گیا۔اورمحفل میں جتنے بھی لوگ تھے وہ تغظیم وَتکریم کے ۔ لئے کھڑے ہو گئے ۔ کافی دیر تک وہ بزرگ اس گھر میں تشریف فر مارہے جب محفل میلاد شریف ختم ہوئی تو وہ محبوب وہ پیارے چہرے والے،اس مسلمان کے گھرسے نکلے اوراس یہودن کے گھر کے قریب سے گز رنے لگے ۔ تو اس یہودن نے کسی نورانی چیرے والے بزرگ سے یو چھا کہ اللہ کے بندے! بینو رانی چېرے والے بزرگ کون ہیں، اور بیساتھ جو،ان کی تعظیم و تکریم کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تواس بزرگ نے فر مایا۔ یہی تو حبیب کبریا علیقہ ہیں، یہی تو تاجدارا نبیاء ہیں، یہی تو مسلمانوں کے دلریا ہیں، یہی تو ہمارے مشکل کشاء ہیں۔ یہی تورسول اللہ علیہ ہیں۔

جس وقت یہودن نے ہمارے نبی کریم آفیہ کانام سنا تو پوچھا بیان کے ہمراہ جود یگرنورانی لوگ ہیں بیکون ہیں۔ اس بزرگ نے فر مایا کہ بیاللہ تعالیٰے کے مقدس اورنوری فرشتے ہیں اور جو بالکل آپ کے قریب دائیں بائیں چل رہے ہیں وہ آپ کے صحابہ کرام جلوہ فر ماہیں۔ یہودن نے بزرگ سے پھر کہا کہ اگر میں تمہارے نبی آفیہ کوسلام دوں تو میرے سلام کا جواب دیں گے۔ اس بزرگ نے فر مایا کہ کیوں نہیں۔ یہ نبی د حسمت السلام کا جواب دیں گے۔ اس بزرگ نے فر مایا کہ کیوں نہیں۔ یہ نبی د حسمت السلعلمین

ميلا دا لني طليته

ہیں۔ یہ وہ رسول طالبہ ہیں جن کو کا فرمشرک پھر مارتے تھے مگر یہ ان کو دعا کیں دیتے تھے ۔ وہ لوگ آ پھلیلہ کی داستے میں کا نٹے بچھاتے تھے، یہ اپنی مقدس چا دریں بچھا کران کو بیٹھاتے تھے۔ بھلاوہ آپ کو جواب کیوں نہیں دینگے۔

اس نے خواب میں ہی بیارادہ کیا کہ ضبح ہوتے ہی جو چیزیں میری ملکیت میں ہیں۔ میں بیسہ حضور اللہ تعالیٰ کے میلاد پاک کی خوشی میں صدقہ وخیرات کر دوں گی ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور اللہ تعالیٰ کی برکت سے جھے ایمان کی نعت عطافر مائی ہے۔ جب ضبح ہوئی تو اس نومسلم خاتون نے میلاد منانے کا اہتمام کیا۔ اور بڑی ہی خوش باش کملی والے سرکا واللہ کے دیدار سے دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول چکی تھی۔ بس یہی تمناتھی کہ جلدی کروں اور حضور واللہ کے میلاد شریف کی خوشی میں جشن کروں ، صدقہ وخیرات کروں۔ مدینے والے آ قاطیفی آپی

اس نومسلم باندی سے خوش ہوجائیں۔ادھراس نومسلم خاتون کا خاوند جو کہ یہودی تھا۔جب اس نے اپنی بیوی کی میخوشی دیکھی تو کہنے لگا کہ اے میری رفیقہ حیات کیابات ہے؟ آج تو بہت خوش نظر آرہی ہے۔ کیا بات ہے کیا ہواہے۔رات سوتے وقت تو تو اتنی خوش نہ تھی ، کیاد یکھا ہے تو نے رات کوخواب میں؟ تو بیوی نے جواب دیا کیسے بتاؤں جورات کومیں نے عالم خواب میں دیکھا ہے، وہ نظارا،اتنا پیارااور عجیب تھا،اور وہ ساعت اتنی دل کش تھی کہ دل کرتا تھا کہ پوری زندگی اسی نظارے میں گزرجائے۔اس نومسلم عورت کے میاں نے کہا کہا ہے میری رفیقہ حیات آخروہ منظر مجھے بھی توبتا ؤ۔اس نومسلم عورت نے کہا کہ جب میں رات کوسوئی ،میری آنکھیں تو بند ہو گئیں ،لیکن دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے خواب کے عالم میں پڑوسی مسلمان کے گھرنبی پاکھائے ،سرکار کا ئنات نورمجسم رحمت دوعالم سیّدنا مولا نا حضرت محمد رسول الله والله الله والله على الله والله على الله والله الله والله الله والله والله آ قاملیت کے ہاتھوں برایمان لا کرکلمہ بڑھ لیا اورمسلمان ہوگئی ہوں جب میں مسلمان ہوئی تومیں نے رات کوارادہ کر لیاتھا کہ صبح ہوتے ہی کملی والے آ قامیلیہ کامیلاد شریف مناؤں گی ،جشن کروں گی۔ کھانے یکاؤں گی، لوگوں کی دعوت کروں گی ۔ مدینے والسالله کوخوش کر کے جنت میں جاؤں گی۔

تواس نومسلم عورت کے خاوند نے کہا کہ اے میری رفیقہ حیات آؤدونوں مل کراپنے نبی
پاکھائی کا میلا دشریف منائیں۔اسعورت نومسلم نے کہااے میرے سرتاج آپ حضور
اکرم ایک کا میلا دشریف مناتے ہو حالانکہ تم تو یہودی ہوتم غیرمسلم ہوتواس نومسلم عورت
کے خاوند نے کہا کہ خبر دار مجھے یہودی ہر گزنہ کہنا۔ بلکہ اے میری رفیقہ حیات جب تم رات
کوخواب میں کملی والے آقائی کا کلمہ پڑھ رہی تھیں۔ میں دیکھ رہا تھا میں بھی اس مجمع میں
موجود تھا۔اے میری زوجہ! تم نے مجھے نہیں دیکھالیکن میں نے تہمیں دیکھا ہے میں بھی وہاں موجود تھا۔ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا اور نبی کریم الیکٹ قال بڑھے لگے تو میں بھی آگے۔

58

بڑھکر حضور علیت سے کہنے لگا کہ یارسول الدُعلیت آپ نے میری زوجہ کوتو کلمہ بڑھا کے مسلمان بنادیا ہے۔ مہر بانی فر ماکر جھے بھی مسلمان بنادیں۔ کملی والے الیت نے مجھے بھی کلمہ بڑھا یا۔ اے میری بیوی اب میں غیر مسلم نہیں بلکہ اب تو میں تمہاری طرح مسلمان ہوں۔ دونوں مل کر حضور علیت کا میلا دشریف منائیں اور مدینے والے سرکا رعایت کوخوش کر کے دونوں جنت میں جائیں۔ اس واقعہ کے بعد میلا دالنبی ایت سے دوری وہی رکھے گا جس کو ذونوں جنت میں جائیں۔ اس واقعہ کے بعد میلا دالنبی ایت سے دوری وہی رکھے گا جس کو نبی یا کہ ایت سے بغض ہوگا۔

(۲) امام جعفر، صاحب تزكرة الواعظين سے

یہ وہ امام ہیں جنگی کتابوں سے دیو بندی فرقے کی فضائل اعمال میں بھی دلائل لئے گئے ہیں۔

حضرت علاّ مہ محمد جعفر قریش تزکر ۃ الواعظین صفہ: ۳۲۱ پر روایت نقل فرماتے ہیں:

کہ مدینہ متورہ میں ایک بہت ہی بزرگ اور متقی شخص رہتے تھے نام اُن کا تھا محمد ابراہیم وہ
اپنے زہد تقوی میں بڑے مشہور تھے۔ ہمیشہ حلال روزی کماتے اور کھاتے تھے اور جوحلال
رزق کماتے اس میں سے آ دھا اپنے اہل وعیال پرخرچ کرتے اور آ دھے کوالگ ایک جگہ پر
جمع کرتے رہتے ، جب رہجے الاول شریف کی بارھویں شب آتی تو وہ سارا پیسہ جو کہ سال بحر
معم کرتے رہتے ، اس کو نکال کر حضو تھا ہے گئے کی ولادت شریف کی خوشی میں پورے مدینہ شریف کے
علاء اور مساکین کی وعوت عام کرتے ۔گھر میں محفل میلاد شریف کا بندو بست فرماتے اور
آپ کی ہیوی جو کہ بڑی زاہدہ و عابدہ تھیں وہ آپ کے ساتھ اس محفل پاک میں بحر پور حصہ
لیتیں ۔خود طرح طرح کے کھانوں کا اہتمام کرتیں ۔اور ان تمام خوشیوں میں اپنے نیک اور
لیتیں ۔خود طرح طرح کے کھانوں کا اہتمام کرتیں ۔اور ان تمام خوشیوں میں اپنے نیک اور
لیتیں ۔خود طرح طرح کے کھانوں کا اہتمام کرتیں ۔اور ان تمام خوشیوں میں اپنے نیک اور

. کھ عرصہ کے بعدا تفاق سے بزرگ کی نیک بیوی کا انتقال ہو گیالیکن وہ بزرگ کی جھی اسی ذوق وشوق سے کملی والے آقائیسی کا میلا دمناتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعدوہ

بزرگ جمدابراہیم صاحب بھی بھار ہوگئے۔ جب بھاری نے زور پکڑااور بھنے کی کوئی امید نہ
رہی تو اُس بزرگ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا۔ کہ اے میرے بچے آج رات میں اس دار
فانی سے کوچ کر جاؤں گا، کیونکہ میری موت کا وقت قریب آگیا ہے۔ میرے بچے جب
میں فوت ہوجاؤں تو جھے عُسل دے کر کفن پہنا کر مسلما نوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔
میرے بیٹے فلاں جگہ پرمیری حلال کمائی بچپاس درہم پڑے ہیں۔ ان کوکسی نیک کام میں لگا
میرے بیٹے فلاں جگہ پرمیری حلال کمائی بچپاس درہم پڑے ہیں۔ ان کوکسی نیک کام میں لگا
دینا تا کہ مرنے کے بعد مجھے اس کا ثواب ماتارہے۔ اس کے بعد اس بزرگ نے کلمہ پڑھا
کلمہ شریف پڑھتے پڑھتے ان کی روح پر واز کرگئی۔ اس لڑک نے اپنے والد کو خسل دیکر
کفنایا، نماز جنازہ پڑھی اور فن کر دیا، اس کے بعد وہ لڑکا مدینہ کے عالم کے پاس پہنچا، اور
کہا میرے والد کا انقال ہوگیا ہے، اور میرے والد ما جدنے، اپنی وراثت میں بچپاس درہم
گہارہ بے۔ آپ فرمائیں کہ میں درہم کوکس جگہ خرج کروں۔

اس عالم دین نے جواب دیا کہ جس آ دمی نے دنیا میں کوئی مسجد بنوائی تو گویا اُس نے اللہ کے گھر کعبہ اور مدینہ شریف کی تعمیر کی ۔ لہذا میر امشورہ بہ ہے کہ ان درہموں کو کسی مسجد میں بطور چندہ دے دو، دوگنا تواب ملے گا۔ وہ لڑکا اٹھا اور مدینے شریف کے ایک اور عالم کے پاس آ گیا۔ اُس نے وہی بات جو کہ پہلے عالم سے ہی تھی ان کے سامنے بھی رکھی عالم کے پاس آ گیا۔ اُس نے وہی بات جو کہ پہلے عالم سے ہی تھی ان کے سامنے بھی رکھی اور ان سے مشورہ ما نگا۔ دوسرے عالم نے جواب دیا کہ جواللہ تعالی کی رضا کی خاطر کنواں کھدوائے تاکہ خلق خدا پانی سے سیراب ہو، تو اللہ تعالی اس کنواں کھدوانے والے کوستر (۵۰) جج کا ثواب عطا فر مائے گا۔ لہمازا تم پانی کا کنواں کھدوا دو تا کہ ستر (۵۰) ججو کا ثواب مل جائے ۔ وہ لڑکا وہاں سے اُٹھا اور تیسرے عالم کے پاس گیا۔ اس سے وہی سوال دو ہرایا جو پہلے عالموں سے کر چکا تھا۔ اس عالم نے جواب دیا جو خدا کی رضا کے لئے صلہ حقی کرے اُسے اللہ تعالی ستر غازیوں کا صلہ حتی کرے اُسے اللہ تعالی ستر غازیوں کا صلہ حتی کرے اُسے اللہ تعالی ستر غازیوں کا

تواب عطافر مائے گا۔لہذا میری مانوتو بیدر ہم اپنے غریب رشتے داروں پرخرچ کر دوتا کہ ستر غازیوں کا ثواب حاصل کرسکو۔

وہ لڑکا وہاں سے اُٹھا اور چوتھے عالم کے پاس گیا۔اس سے بھی وہی سوال کیا تو اس عالم نے جواب دیا جوآ دمی اللہ تعالی کی رضا کے لئے کسی نہریر پُل بنوائے تا کہ لوگ اس نہرسے باآسانی گزریں گویااس نے اللہ تعالے کے ستر بنی اسرائیل کے نبیوں کی تعلیم زندہ کی لہذاکسی نہریرلوگوں کے گزرنے کے لئے پُل بنوادو۔وہلڑ کا اٹھااور مدینے شریف کے یا نچویں عالم کے پاس گیا،اوران کے سامنے یہی مسلدر کھا۔تواس عالم نے فرمایا کہ جوبندہ الله پاک کی رضا کے لئے کسی غازی مجامد کوالله پاک کے راستے میں لڑنے کیلئے ہتھیا رخرید کردے تواللہ تعالی اس کوستر شہیدوں کا ثواب عطافر مائے گا۔وہ لڑکا اُٹھااور چھٹے عالم کے یاس گیا۔اُن سے بھی وہی مسکلہ یُو چھا۔تو اُس عالم نے جواب میں فرمایا کہ بیٹا۔جس بند ے نے خدا کی رضا کے لئے کوئی غلام آزاد کیا تواس کواللہ تعالی ستر عالموں کا ثواب عطافر ما ئے گا۔ وہ لڑ کا یہاں سے اُٹھا اور مدینے شریف کے ساتویں عالم کے پاس پہنچ گیا اور اس سے بھی وہی سوال دُہرایا۔اُس عالم نے فر مایا کہ بیٹا جو بندہ اللّٰہ پاک کی رضا کے لئے مسافر وں کے آرام کے خاطر راستے پر کوئی درخت لگائے تا کہ مسافراس درخت کے نیچے آرام کر یں، تواللہ پاک اس کے لئے جنت میں ایک مکان اور ایک باغ جو بہت خوبصورت ہوگا۔ تیار فرمائے گا اور اس کوجس نے دنیا میں مسافروں کے لئے آرام پہچانے کے لئے درخت لگا یا اسے عطافر مائے گا ۔لہذا میری مانو تو کسی راستے پر مسافروں کے لئے ایک یا چند درخت لگوادو،اس لڑ کے نے جب اس قدر مختلف مسائل اور مختلف ثواب کے فوائد سُنے تو وہ حیران و پریشان ہوا کہ کس پڑمل کرےاور کس کو چھوڑے ، ان میں سے کوئی نیکی چھوڑنے کے قابل ہے بھی نہیں۔

وہ گھر آیا اوران مسائل کو ذہن میں رکھکر سوچنے لگا۔اسی اثنا میں اس کو نبیند آگئی وہ سوگیا عالم خواب میں لڑکے نے دیکھا کہ میدان حشر برپاہے۔ ہر آدمی اپناا پنا حساب دے

رہاہے حساب دینے کے بعد نیک لوگ جنت میں جارہے ہیں ہُر ہے لوگ جہنم میں۔ یہ واقعہ دیکھ کر وہ لڑکا کا نپ اُٹھا کہ اللہ خیر کرے پہنہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ نامعلوم میں جنت میں جاتا ہوں یا جہنم میں ۔ائے میں ایک ندا آئی کہ اس لڑکے کو جنت میں جنو ہوان جت میں پہنچا تو جنت میں مختلف شم کی نعمتیں دیکھیں جو بھی میں لے جاؤ۔ جب بینو جوان جت میں پہنچا تو جنت میں مختلف شم کی نعمتیں دیکھیں جو بھی وہم و مگان میں بھی نہیں آئی تھیں۔ مکانات دیکھے جن کی چمک دمک سے آئھیں خیرہ ہورہی تھیں ۔حوریں دیکھیں ان کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یا قوت اور مرجان کے گلڑ ہے بھی ۔حوریں دیکھیں ان کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یا قوت اور مرجان کے گلڑ ہے بھی اور جو تھیں ،جن کی ہمرے بڑے ہیں اور بھی طرح طرح کی بے حساب اللہ پاک کی نعمتیں موجود تھیں ،جن کی سات مختلف منزلیں دیکھیں ،فرشتے بتار ہے تھے کہ اے اللہ نعمتوں کو دیکھتے دیکھتے جنت کی سات مختلف منزلیں دیکھیں ،فرشتے بتار ہے تھے کہ اے اللہ کے بندے یہ بہلی جنت ہے ، بید دوسری بی تیسری غرض بید کہ تمام جنت کی منزلیں اُس نے طے کرلیں۔

چلتے چلتے جب وہ نو جوان جنت کی آٹھویں منزل اور آٹھویں دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ اس کا دروازہ بند ہے۔ گیٹ پراس جنت کا داروغہ کھڑا ہے۔ ہر آ دمی اس جنت میں داخل نہیں ہوسکتا، صرف وہی اس کے اندر جائے گا جس کومیر ہے اللہ پاک کا تھم ہوتا ہے۔ وہ نو جوان اس جنت میں جانے کا ابھی ارادہ کرتا ہے، کین جنت کا نگہبان فرشتہ کہتا ہے کہ اے نو جوان اس جنت میں ما تول جنتوں میں ما تول جنتوں میں اللہ پاک کے تکم سے آسکتا ہوں تو اس میں کیوں داخل نہیں ہوسکتا۔ جنت کے نگہبان فرشتہ نے کہا کہ اے نو جوان اس جنت میں صرف وہی شخص جا سکتا ہے جودنیا کی زندگی میں ، اللہ تعالے کے پیارے حبیب علیات کے ملاد میں میں ، اللہ تعالے کے پیارے حبیب علیات کے مامیلا دشریف منا تار ہا ہے اور محفل میلا دمیں جا تار ہا ہے۔ تو اُس نو جوان نے کہا۔ کہا۔ کہا ہے داروغہ تو بلا شبہ میر کی والدہ ما جدہ اور والدمگر م ضرورا سی جنت میں ہوں گے کیونکہ وہ دونوں ساری زندگی کملی والے آتا ومولا حضرت محمد ضرورا سی جنت میں ہوں گے کیونکہ وہ دونوں ساری زندگی کملی والے آتا ومولا حضرت محمد

مُصطفَّ اللَّهِ کی ولادت کی خوشی میں ہرسال خوب جشن مناتے رہے ہیں، مسرت کا اظہار کر تے رہے ہیں الہذا مجھے اس جنت میں تے رہے ہیں علماء کرام اور مساکین کی دعوتیں کرتے رہے ہیں ۔ لہذا مجھے اس جنت میں جانے دوتا کہ میں اپنے والدین کر میمین کی زیارت کرسکوں ۔ ابھی وہ نوجوان جنت کے داروغہ سے کلام کر ہی رہا تھا، اجازت ما نگ ہی رہا تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ اس نوجوان کو جنت کی آٹھویں منزل میں داخل کر دو ۔ نوجوان نے اس جنت میں وہ نعمتیں مشاہدہ کیں جو پہلے والی سات جنتوں میں بھی نہیں تھیں ۔ ان جنتوں کا نظارہ کرتے کرتے وہ نوجوان حوض کو شرکے کنارے پہنچاوہ حوض جس کا ذکر اللہ تعالیانے قرآن مجید کے سورة کو شربی میں فرمایا۔ انا اعطین کی الکہ ثر میں الکہ فر میں اللہ تعالیاتے قرآن مجید کے سورة کو شربی میں فرمایا۔ ان اعطین کی الکہ ثر میں اللہ تعالیات کے الکہ ثر میں اللہ تعالیات کے سورة کو شربی میں فرمایا۔

''اے محبوب بیشک ہم نے آپ کوکو تر عطافر مادیا۔'' یہ کو تر جنت کی آٹھویں منزل میں موجود ہے۔ قیامت میں اس جنت کے حوض کے کنا رہے پر بیٹھ کر کملی والے آقا علیہ ہم گناہ گاروں کو جام کو تر بھر بھر کر لیاتے جائیں گے اور ہماری بیاس وشنگی دُورفر ماتے جائیں گے ۔ تو وہ نوجوان کو تر کے کنارے پہنچا تو اُس نے کیا دیکھا کہ اس کو تر کے کنارے پراس کی والدہ ما جدہ کے پاس ایک جنتی تخت موجود ہے۔ اس پر والدہ ما جدہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کی والدہ ما جدہ کے پاس ایک جنتی تخت موجود ہے۔ اس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ افروز ہیں اور اس تخت کے اردگر دبہت ساری گرسیاں بھی بچھی ہو کئی ہیں ۔ جس پر اور بہت سی خواتین جوشکل وصورت میں بڑی برگزیدہ معلوم ہوتی ہیں تشریف فر ماہیں ۔ اس نو جوان نے ایک فرشتے سے دریافت کیا کہ اللہ پاک کے نوری فرشتے یہ بڑی برگزیدہ خواتین جوتخت اور کرسیوں پر بیٹھی ہیں کون ہیں؟

اس الله پاک کے فرشتے نے جواب دیا کہ اے الله پاک کے بندے یہ جو تخت پر بی بی تشریف فرماہیں، یہ رحمتہ اللعالمین سردارگل کا ئنات حضرت محمد رُسول الله الله الله الله کا کنات حضرت محمد رُسول الله الله الله کا کنات حضرت حکر حضرت سیّدہ طیبہ طاهرہ فاطمہ رضی الله تعالی عنها ہیں۔ان میں سب سے پہلے حضرت سیّدہ خد یجہ الکبرٰ ی دوسری سیّدنا عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها جو کہ حضور الله کی پاک

بیوی ہیں۔ وہ جلوہ فرما ہیں۔ اور ان سے آگے حضرت مریم والدہ حضرت میسی علیہ السلام۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا فرعون کی بیوی۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج پاک تشریف فرما ہیں۔ اس سے آگے حضرت رابعہ بھری، حضرت زبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضور علیہ السلام کی امت کی ولیہ تشریف فرما ہیں۔ وہ نو جوان بیس کر بڑا جیران ہوا۔ آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ ایک وسیج وعریض تخت بچھا ہوا ہے۔ جس پرایک نورانی چہر ہوا۔ آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ ایک وسیج وعریض تخت بچھا ہوا ہے۔ جس پرایک نورانی چہر والے بزرگ تشریف فرما ہیں، اور اس کے اردگر دچار کرسیوں پرجو وہاں موجود ہیں ان پرچار بزرگ تشریف فرما ہیں۔ پھر دائیں طرف بہت می کرسیاں موجود ہیں ان پرچی بڑے نیک اور بزرگ تشریف فرما ہیں۔ پھر بائیں طرف دیکھا تو وہاں تعربی کریا ئیں طرف دیکھا تو وہاں تعالی کے نوری فرشتے سے بو چھا کہ اللہ تعالی کے نوری فرشتے سے بو چھا کہ اللہ تعالی کے نوری فرشتے سے برزگ جوجلوہ افروز ہیں کون ہیں۔

اس فر شتے نے جواب دیا کہ اللہ کے نیک بندے یہ جو تخت پر نوری بزرگ تشریف فر ماہیں یہ ساری کا نئات کے والی ، دونوں جہاں کے داتا حضرت سیّدنا آقا و مولی حضرت مجمہ رسول اللہ ہیں اور یہ جو بزرگ ان چار کرسیوں پر بیٹے ہیں یہ نبی کریم آلیہ کے چاریار حضرت سیّدنا عثمان غنی اور سیّدنا حضرت معرفار وق اعظم ، حضرت سیّدنا عثمان غنی اور سیّدنا حضرت میں مالہ تضح شیر خدارضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ دائیں طرف تمام انبیاء کرام علیم ماجمعین تشریف فرما ہیں۔ بائیں طرف تمام انبیاء کرام علیم اجمعین تشریف فرما ہیں۔ بائیں طرف شہدائے کرام ، اولیائے عظام تشریف فرما ہیں۔ وہ لڑکا آگے چلاتو کیاد یکھا ایک نورانی مقام پر اس کے والد بزرگوار بھی موجود ہیں ، اور بڑے خوش و فرم ہیں ، اللہ پاک نے اس کے والد کو جنت کی اعلی نعمتوں سے مالا مال کررکھا ہے۔ لڑکا اپنے والد کا یہ مقام دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اپنے ابا سے پوچھنے لگا اے میرے والد مکرم۔ اپنے والد کا یہ مقام دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اپنے ابا سے پوچھنے لگا اے میرے والد مگرم۔ آپ نے یہ درجات یہ مراتب یہ مقام یہ عزت یہ شان ، یہ بلندی ، یہ جان کی اعلی نعمتیں کس طرح یا ئیں ؟

64

اس بزرگ ابراہیم رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے بیٹے کی بیہ باتیں سنیں تواس کو سینے سے لگا یا اور فر ما یا بیٹا یہ مقام ، یہ شان ، یہ جنت کے اعلی در جات اللہ تعالی نے مجھے اس لئے عطافر مائے ہیں کہ میں ہرسال اپنی حلال کمائی میں سے کا ئنات کے داتار سولوں کے سردار حبیب کبریا حضرت محم مصطفے عقیقیہ کی ولادت پاک کی خوشی میں جشن میلادمنایا کرتا تھا۔خوشیاں کرتا تھا،محفل میلاد کا اجتمام کرتا تھا۔وہ لڑکا نیندسے جاگا اور سارا پیسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک وسلم کی خوشی میں غریبوں کودے دیا۔

محترم سامعین! معلوم ہوا کہ نبی کریم اللہ کی ولادت پاک کی خوشی وہ عظیم خوشی ہوا کہ نبی کریم اللہ کی ولادت پاک کی خوشی وہ عظیم خوشی ہے کہ جس کے صدقے جنت ماتی ہے جس میں کملی والے آقا اللہ فاللہ خود تشریف لاتے ہیں۔

انشاء الله وه سُنی بریلوی مسلمان جوفرائض واجبات ادا کرتے ہیں اور رسول ﷺ کا عشق سینے میں کر ہے دنیا سے چلا جائے وہ کا اہتمام کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔وہ جہنم سے بھی وہ حشر کے خوف سے بھی آ زاد ہے۔

سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔وہ جہنم سے بھی وہ حشر کے خوف سے بھی آ زاد ہے۔

ہمیلا و نبی الیسیہ منا نا سنت خدا ہے

میلا دسب سے پہلے اللہ تعالی نے منایا، اللہ تعالی کو محبت ہی پچھالیں ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ، پہلے خود میلا دمنا تا ہے۔ پھر کرنے کا حکم دیتا ہے اسی طرح جس طرح 'اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اُس کے فرشتے ان غیب بتانے والے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر در دوسلام پڑھتے ہیں، یہاں تک آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنا عمل بتایا کہ میں بھی پڑھتا ہوں اور میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں آخر میں فرمایا اے ایمان والوتم بھی خوب درودسلام پڑھو۔

نماز ،اللہ کے لئے ہے زکا ۃ اللہ کے لئے ہے،اور حج اللہ کے لئے ہے سب فرائض کوادا کرنے کا ہمیں حکم فرمایا کین اللہ نے بیٹہیں فرمایا کہ بیاعمال میں بھی کرتا ہوں تم بھی

کرویہ خدا کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن جب مصطفیٰ عقیقیہ کی شان کو بیان کر نامقصود ہوا، اور عظمت ظاہر کرنے کی باری آئی تو پہلے فر مادیا، کہ میں بھی پڑھتا ہوں تا کہ لوگ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی شان عظیم کو اُجا گر کر ناجا ہتا ہے، گویا اس نے حکم سے پہلے فر مادیا کہ مصطفیٰ مجھے اسنے پیارے ہیں کہ میں خالق ہوکر درود سلام پڑھر ہا ہوں اور فرشتوں سے پڑھوا بھی رہا ہوں۔ یہی درود سلام محفل میلاد میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ خالق ہے، اور حضور اللہ بھی سمجھ لے گا اور حضور اللہ بھی سمجھ لے گا اور حضور ایک خوب پر درود سلام پڑھر ہا ہے ہم ناقص عقل واللہ بھی سمجھ لے گا کہ اللہ خالق ہوکر اپنے محبوب پر درود سلام پڑھر ہا ہے ہم ناقص عقل والے رب کے بندے ہو اللہ خالق کا کنات کی محبت کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں کیونکہ محبت اس کی قدرت ہے، ہم خالی کی قدرت ہے، ہم خالی کی قدرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں نے سال کی قدرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں نے اس کی محبت کا ۔ اس طرح میلا دبھی خدائے تعالی نے پہلے منایا پھر حکم دیا۔ اللہ نے حضور علی نے کہا کیسے میلا دمنایا۔

حدیث: ۔حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اللہ عیں اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اللہ علیہ است آکر ہوئے تو میں نے دیکھا حضور اللہ سفید ابر نے آسان سے آکر حضور اللہ کو اللہ کو اللہ علیہ اللہ عیں کیا دیکھی حضور اللہ کہ میر ہے سامنے سے غائب ہو گئے بھر وہ پر دہ ہٹا تو میں کیا دیکھی ہوں کہ حضور اللہ ہو گئے ہیں اور سبز رہیمی بچھونا بچھا ہے ۔ اور گوہر شاداب کی تین تنجیاں حضور اللہ ہو ہا ہے ، کہ نصرت کی شخیاں حضور اللہ ہو ہا ہے ، کہ نصرت کی شخیاں نفع کی تنجیاں نفع کی تنجیاں نفع کی تنجیاں سب پر مجمور اللہ ہو تو اللہ ہو ہا ہے ، کہ نصرت کی تنجیاں نفع کی تنجیاں نفع کی تنجیاں سب پر مجمور اللہ ہو تو تنفہ فرمایا ۔ پھر اور عبر نے آکر حضور اللہ ہو تو اللہ ہو تا ہوں ایک سبز رہیم کا کہر احضور اللہ ہو تا ہو تھی میں ہے اور کوئی منادی بچار رہ ہے ، ساری دنیا محقول کی مٹی میں آئی ، زمین وآسان میں کوئی مخلوق الی نہر ہی جوان کے قبضہ میں نہ آئی ۔ (علیہ ہے ) حوالہ:۔ منداحہ بن عنبل

جب حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا

آپ آلیہ کا خائب ہونا آپ آلیہ کو تخیاں عطا ہوناکس کا یہ کہنا کے ساری دنیا حضور آلیہ کے قبضہ میں آگئی بیسب کون کررہا ہے مخالفین کوشک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے کرا۔
بیشک! بیسب اللہ نے کرا گویا اللہ حضور آلیہ کی عظمت ظاہر فر مارہا ہے، سادہ سے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ حضور آلیہ کی اللہ حضور آلیہ کی میلا دمنا رہا ہے اور قابل غور بات بیہ ہے کہ بیسب میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ حضور آلیہ کی دنیا میں تشریف آوری پر فر مارہا ہے۔ اور تشریف آوری پر ہونے والے عجیب غریب واقعات جو اللہ تعالی نے وقت ولادت ظاہر فر مائے تھے، ان سب کا تذکرہ کرنا ہی تو میلا دکہلاتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک وسلم کی تشریف آوری پر اور بھی میلا دکہلاتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک وسلم کی تشریف آوری پر اور بھی کثیر تعداد میں عبائیات کا ظہور فر مایا۔ آگے کی روایت ملاحظ فر مائے۔

ام م المحد ثین حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمتہ نے خصائص الکبری میں یہ بات درج فرمائی کہ جس سال امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ الصلو ۃ والسّلام کا نور پاک سیّدہ طیبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک میں تشریف لایاوہ پوراسال اللہ تعالی نے کامیا بی و کامرانی خوشحالی کاسال بنا دیا۔ حالا نکہ حضور علیہ الصلاۃ والسّلام کا نور پاک حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن میں تشریف لانے سے پہلے اہل قریش سخت بدحال شے اور قط سالی میں مبتلاتے۔

الله تعالی نے محبوب الله کی آمدی برکت سے اس سال خوب بارشیں برسائیں جس کی وجہ سے سو کھے درخت ہر ہے گئے زمین فصل اُ گانے گئی۔ ہر طرف ہر یا لی ہی ہر یا لی ہو ہوگئے ۔ مرفی ساری پریشانیاں اور تنگیاں کملی ہوگئی۔ باغوں میں پھل اور پھول گئے گئے۔ قریشوں کی ساری پریشانیاں اور تنگیاں کملی والے الله فی ساری پریشانیاں اور تنگیاں کملی والے الله فی ساری پریشانیاں اور تنگیاں کملی محبوب کے صدقے دور ہو گئیں۔ سبحان الله قربان جاؤں اے خالق کا گنات تیری عطا پر محبوب کے صدقے تو نے عرب والوں پر کتنا کرم فر مایا۔ بیتو سال بھر کی بات تھی ۔ اب آسے بید کیسے خوشی منائی۔ آسے بید کیسے جین کہ خالق کا گنات نے محبوب کی ولادت پر کیا جشن منایا کیسے خوشی منائی۔ امام المحد ثین حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کوکون نہیں جانتا۔ کون شاہ امام المحد ثین حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کوکون نہیں جانتا۔ کون شاہ

عبدالحق؟ جس کو ہرروز جاگتے ہوئے دہلی میں کملی والے اللہ اللہ کی زیارت ہوتی تھی۔
سیرۃ النبی بعد وصال النبی جلداوّل صفہ ۲۳۸ پر فر ماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ سرورقلب وسینہ احمر مختاط اللہ کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو خالق کا تئات نے تمام فرشتوں کو آواز دی کہ ۔ مدارج النبوۃ جلد آفار ہی ۱۹ردوصفہ ۲۰ پر ہے جب آواز دی فرشتوں نے کہا جی رب جلیل ہم حاضر ہیں کہ کیا تھم ہے۔ فر مایا ارے فرش سے عرش تک ، آسانوں سے بی رب جلیل ہم حاضر ہیں کہ کیا تھم ہے۔ فر مایا ارے فرش سے عرش تک ، آسانوں سے ہوجائے ، ہر طرف نور ہی نور ہی نور ہی وجائے یا اللہ عرق وجل تیر احکم پورا ہوگیا۔ پورا ہوجائے ، ہر طرف روشتوں کو میرا تھم بورا ہوگیا۔ پورا جہاں نور سے متور ہوگیا اور تھم فرمایا۔ ملائکہ زمین و آسال کے تمام فرشتوں کو میرا تھم ہے کہ مسرت اور خوشی کا خوب اظہار کرو۔ جشن مناؤ خوشیاں کرو۔ اللہ تعالی کا تھم سنتے ہی تمام فرشتوں نے تمام جنتی حوروں نے تمام غلمان بہشت نے خوشیاں منانا شروع کردیں ، جب سارا جہان متور ہوگیا۔

تمام کا ننات کے فرشتے جشن منانے لگے تواب اللہ تعالیٰ نے جنت کے سردار فرشتے کو مکم دیا کہ اے خازن جنت عرض کی جی مولا کریم فرما یا فردوس اعلیٰ کے درواز ہے کھول دے ۔ یا اللہ تعالیٰ تیرے تکم سے جنت کے درواز ہے کھول دئے گئے ۔ اب کیا تکم ہے ، فرما یا جنت کی خوشبو ہی خوشبو کردو۔ شاہ عبدالحق کی خوشبو سے سارے جہان کو معطر کر دو ہر طرف جنت کی خوشبو ہی خوشبو کردو۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ آخر میں فرماتے ہیں کہ ، سرکار کی ولادت کی رات کوئی گھرکوئی مکان دنیا میں ایسانہ تھا جو کملی والے اللہ ہے گئی ہرکت سے روشن اور منور نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر سارا جہان منور ہوگیا۔ جنت کے درواز کے کھل گئے ساری دنیا میں جنت کی خوشبو پھیل گئی۔ ہر مکان منور ہوگیا۔ جنت کے درواز نے کہا ، مولا نے کریم تمام احکامات پڑ عمل ہوگیا ہے ۔ فرما یا اچھا اب پہاڑوں کو تکم دیدو فخر سے سر بلند کر لیں ، سمندروں کو کہو کہ اپنی روانی تیز کر لیں۔ وشتوں کو کہو کہ وہ وہ دور نین پرائر جائیں ، ایک دوسرے کو مبارک باددیں۔ ستر ہزار حوروں کو فرشتوں کو کہو کہ وہ دور مین پرائر جائیں ، ایک دوسرے کو مبارک باددیں۔ ستر ہزار حوروں کو

زمین کی طرف بھیج دیا جائے ہرآ سان پرایک زبر جداوریا قوت کا ستون بنایا جائے۔ سورج کو ایک نور کی چا دراوڑ ھادی جائے ستاروں کو کہو کہ آ سان چھوڑ کر زمین کی طرف جھک جا کیں۔ حوض کو ترکے کنارے کستوری کے ستر ہزار درخت لگا دیئے جا کیں۔ خصائص کبری جلد صفہ ۲۵ فرشتوں نے عرض کیا کہ مو لائے کریم تمام انتظامات مکمل ہوگئے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے فرشتوں نے عرض کی مولائے کریم اگر تھم ہوتو ایک سوال کرلیں۔ فرمایا کروغرض کی بیتمام احکامات کیوں صادر فرمائے ؟ بیتمام انتظامات کیوں کرائے گئے۔ فرمایا فرشتو بیتمام انتظامات اس لئے کرائے گئے ہیں کہ میرامجوب ختم نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں جلوہ گر ہورہا ہے۔

جب حضور علیہ الصلوۃ والسّلام کی ولادت پاک ہوئی تو ستار نے زمین کی طرف جھک گئے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں کہ میری والدہ فاطمہ بنت عبداللّہ فرماتی ہیں۔ کہ جب سرکا رمدیے واللہ ہوئے تو میں کملی والے واللہ ہوئے گھر میں ولادت کے وقت موجود تھی۔ میں نے اس وقت جس چیز کی طرف دیکھا وہاں انوار وتجلیات کی بارش ہورہی تھی ۔ ہر طرف نور ہی نور تھا۔ پھر میں نے آسا نوں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھی ہوں کہ ستارے اتنے قریب تھے مانوں ہم پر گر پڑیئے۔ دلائل النبوۃ صفہ ۱۲۳۔ خصائص کوں کہ ستارے اتنے قریب تھے مانوں ہم پر گر پڑیئے۔ دلائل النبوۃ صفہ ۱۲۳۔ خصائص کری جلد زرقانی شریف جلد صفہ ۱۲۱ سیرت جلیہ جلد صفہ ۹۴ حضرت آ منہ جب کوئی ضرورت نہیں ہم تھھ پر گرنے کے لئے نہیں جھک رہے بلکہ کملی والے الیقیہ کی آمد کی خوش میں جھک رہے ہیں اور جھک کر چہرہ واضحی کی زیارت کررہے ہیں۔

حضرت آمندرضی الله عنها فرماتی میں کہ جب نبی کریم علیہ الصلو قوالسلام پیدا ہوئے تو میں نے تین جھنڈے دیکھے ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک کعبہ کی حجمت پر مدارج النبوق صفہ ۱۱۱ نوار محمد میصفه ۳۳ سیرت حلیہ جلد صفہ ۴۰ سیرت نبویہ جلد صفہ ۳۹

علامه ابن جوزی علیه الرحمته اپی شهرت یافته کتاب بیان المیلا دا کنبی صفه ۵ مولد العروس صفه ۲ میں تحریر فرماتے ہیں جب سرکار و دعالم الیستة و نیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا کا ذرہ و درہ آپیستة کے حسن و جمال کو دیکھ کرمُسکر اپڑا عرش والے خوش ہیں فرش والے مُسر ور ہیں۔ زمین و آسان اپنے نبی الیستة کی آمد پر باغ باغ ہور ہے ہیں۔ سرکار مدیر الیستة کی ولاد ت پراللہ تعالی کا عرش بھی خوشی میں ملنے لگا جیسے سرکا حقایقی کے قدموں کی برکت سے اُحد بہاڑ ملنے لگا تھا۔ اُحدرک جا تیرے سینے پرایک نبی ایک صدیق اوردوشہید موجود ہیں۔ بخاری شریف

الله تعالى نے محبوب الله کی ولادت کی خوشی میں اپنے بندوں پر انوار کی بارشیں برسائیں۔اورمحبوب اللہ کے صدقے غریبوں کوفقیروں کوغنی اور مالدار بنا دیا۔حوُریں جنت سے نکل کرعطر وگلا ب چھڑک رہی تھیں ۔ فرشتے سیّدہ آ منہ رضی اللّہ عنہا کے اردگر د کھڑے پر پھیلائے خوشی اورمسّرت کا اظہار کررہے تھے۔میرے دوستو!علّا مہ سیوطی ،علا محلبی ، علامها بن جوزی علامه شاه عبدالحق ، علامه نبهانی ، علامه زرقانی علیه الرحمته کے ارشاد ات سے نتیجہ کیا نکلا؟ که سرکار مدینه راحت قلب وسینه صلی الله علیه وآله وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خودخالق کا ئنات نے عرب کو خوشحال کر دیا ۔ پریثانیوں اور تکلیفوں کو دُور کر دیا۔فرشتوں اور حوروں کوز مین پرا تاراجنت کے دروازے کھول دیئے۔ سارے جہانوں میں چراغاں کا بند و بست فر مایا۔ساری کا ئنات کوروشن اورمنور فر مایا۔ خوشبوسے جہان کو معطر بنا دیا۔ آسانوں سے ستاروں نے جھک کرسلامی دی ۔نور کے حجنٹا ہے لہرائے جنتی شربت سرکار کی آمد پر حضرت آ منہ کو پلایا۔ سرکا اعلیہ کی آمدیر پوری دنیامیں لڑ کے قشیم کئے ۔فرشتوں نے صلوۃ والسلام کے نغمے گائے غرض کہ خالق کا ئنات نے محبوب کی آ مدسے پہلے اور محبوب کی ولا دت کے دن خوب خوب خوشی کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا خدا کوخوشی ہے اس لئے توبیم خرمایا اللہ پاک خوشی منار ہاتھا۔ فرشتے اور ہرمخلوق

گا۔ زمین میں محیطیقی بن کے جلوہ گر ہونگے ۔ سبحان اللہ۔ جامع معجزات صفہ ۹۸۔ ۲۹۷ کتاب الانوار صفہ ۳۵

جب جرئیل علیہ اسلام نے بیا علان کیا تو جنت کے فرشتے وجد میں آگئے۔ حوریں مست ہو گئیں جنتی درختوں پر بہاڑوں پر بہاریں آگئیں۔ جنت کی نہریں خوشی میں پہلے سے زیادہ روانگی میں آگئیں۔ فرشتے حضورا قدس علیہ الصلوۃ والسلام پر جموم جموم کرصلوۃ والسلام کی لڑیاں نچھا ورکرنے گے۔ غرض کہ میرے آقاقی کی گانور جب والدہ ما جدہ کے پاس تشریف لایا تو ہر طرف بہاریں ہی بہاریں آگئیں۔ ہر طرف مسرت ہی مسرت چھا گئی۔ اللہ تعالی نے فر مایا جرئیل، عرض کی جی رب جلیل فر مایا۔ ایک لاکھ فرشتے ساتھ لے لواور زمینوں میں باللہ تعالی نے فر مایا جرئیل، عرض کی جی رب جلیل فر مایا۔ ایک لاکھ فرشتے ساتھ لے لواور میں پہاڑوں میں ہموار زمینوں میں سارے چیل جا و، پوری زمین میں ، خشکی میں تری میں بہاڑوں میں ہموار زمینوں میں سارے جیل جا واور اعلان کرتے جا وز مین والو تہہیں مبارک ہو تہہیں پاک کرنے والے، سارے جیل حاض کرنے والے، طاہر بنانے والے، اللہ تعالی کے مقدس رسول تشریف لا رہے ہیں۔ حامع معجزات صف کر حاص میں ۲۹۸

حضور علیہ الصلو ہ والسلام کے نور پاک کے آنے سے پہلے ملہ شریف میں ہر طرف شخت قحط پڑا ہوا تھا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور تو کیا انسان بھی مررہے تھے۔ درخت سوکھ کرکا نٹابن چکے تھے۔ لیکن قربان جاؤں جب میرے نبی پاک والیہ کا نورا پنی والدہ کے پاس تشریف لا یا تو اللہ تعالی نے ہر طرف رحمتوں کی بارشیں برسانا شروع کر دین زمین شاداب ہوگئی۔ درخت ہرے بھرے ہوگئے۔ ہر طرف بہار ہی بہار آگئی۔ مد ارج النبو ہ ، مواہب لدنیہ ،۔

حضور علیہ الصلو قو والسلام کے جلیل القدر صحابی سرکار کے چیّا زاد بھائی حضرت سیّد ناعبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں جس رات نبی کریم علیہ الصلوق و والسلام کا نور پاک اپنی والدہ ما جدہ کے پاس تشریف لایا تو اُس دن ہرآ سان سے فرشتے یہ آوازیں

خوشی منار ہی تھی ۔لیکن ایک تھا جو جل رہا تھا ابلیس لعین اسے دکھ تھا کہ کیوں یہ دن منایا جارہا ہے، ایسے ہی آج کچھ لوگ ہیں جو جلتے ہیں،اس دن کی خوشی کود کھ کر جلنا یہ ابلیس کا فعل تھا۔ یہی نہیں آگے پڑھئے کہ اللہ تعالی نے کیسے حضور علیقیہ کی پیدائش کی خوشی منائی۔

﴿ عَلِيَ الرَّمَةِ مِدَارِجَ النَّهِ قَ جَلَدَ عَلَا مِهِ شَاهِ عَبِدَ الْحَقِّ مُحِدثُ دَ بِلُوى عليه الرَّمَة مِدارِجَ النَّهِ قَ جَلَد دوم مِين علا مه امام يوسف بن اساعيل نبها في عليه الرحمة ، انوار محمد بير صفه ٣٥ مين عليه الرحمة ، نزبهة المجالس جلد دوم صفه ١٨ مين

علامت الاسلام شہاب الدین حجر مکی علیہ الرحمتہ العبری صفہ ۲۲ میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمتہ خصائص کبری جلداوّل صفہ ۱۲۱ میں علاّ مدامام شخ قسطلانی علیہ الرحمتہ نے مواہب لدنیہ جلداوّل صفہ ۱۲۱ میں علاّ مدامام حلبی علیہ الرحمتہ سیرت حلبیہ میں فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسّلام کا نورا پنی والدہ ما جدہ کیطن پاک میں تشریف لایا تو اللہ تعالے انے جنت کے سردار فرشتے کو فرمایا اے رضوان جنت عرض کی جی مولا کریم فرمایا آج رات تمام جنت کے دروازے کھول دو،اور پوری دنیا میں جنت کی خوشبوکو چھڑک کرساری کا ئنات کو خوشبو سے معطر کردو ہر طرف خوشبو پھیلا دوتا کہ ساری دنیا میں خوشبوبی خوشبوہ ہا کا نات فرمایا ہے جہنم کے سردار فرشتے سے فرمایا اے جہنم کے تاہمیان عرض کی جی دروازے بند کردو۔

الله تعالے نفر مایا جرئیل نے عرض کیا کہ جی ربّ جلیل فر مایا سدرۃ المنتہیٰ پر کھڑے ہوکر اعلان کردو، اے زمین وآسان کے رہنے والوسنو، آگاہ ہوجا وُساری کا مُنات کے ہادی، ساری دنیا کوسیدھی راہ دکھانے والے نبی کا نور آج رات اپنی والدہ ما جدہ کیطن میں تشریف لے جاچکا ہے۔وہ نبی جب دنیا میں تشریف لائیں گے توبشر بن کر منیر بن کر سراج منیر بن کر آئینگے۔وہ نبی کا مُنات میں سب سے بڑے ہوئکے ، دیا نتد ار ہوئکے ، ساری مخلوق سے بہتر ہوئکے ، رحمتہ للعالمین ہوئکے۔ آسانوں میں احمد نام ہوگا جنت میں قاسم ہو

دےرہے تھے کہاہے ساری کا ئنات کے بسنے والو،اب خوب خوب خوشیاں مناؤ۔ کیونکہ کا ئنات کامحبوب نبی اللہ کی تعمین تقسیم کرنے والا رسول علیہ الصلوق والسلام تشریف لارہا ہے۔حوالہ انوار محمد یہ

اُدھر آ سانوں سے فرشتوں نے خوشیاں کرنے کا اعلان کیا۔ اِدھر کا سُنات میں سرکا واللہ کی آمد پر ہر چیز خوشی میں جھو منے گئی۔

علاّ مہ قسطلانی علیہ الرحمتہ مواہب الدنیہ میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلا م کے صحابی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس رات سرکا توافیہ اپنی والدہ ما جدہ کیطن پاک میں تشریف کے تمام جانور بول پڑے پاک میں تشریف کے تمام جانور بول پڑے اور ایک دوسرے کوسرکا توافیہ کی آمد پر مبارک باد پیش کرنے گے اے کا ئنات میں بسنے والے جانور وں مبارک ہوآج اُس نی آفیہ کا نوراپی والدہ ما جدہ کیطن میں تشریف لا چکا ہے۔ رب کعبہ کی قسم! پوری دنیا کے سردار ہونگے ۔ کا ئنات والوں کے لئے چمکتا ہوا چراغ ہوگا۔ اِ دھر جانور مبارک بادایک دوسرے کودے رہے تھے۔ اُ دھر مجھلیاں پانی میں خوشیاں منارہی تھیں ۔ پرندے درختوں پرسرکا توافیہ کے گیت گا رہے تھے جنگلی جانور جنگلوں میں خوشیاں منارہی تھیں ۔ پرندے درختوں پرسرکا توافیہ کے گیت گا رہے تھے جنگلی جانور جنگلوں میں خوشیاں منارہے تھے۔

مدارج النبوة انوارمجریه سیرت حلبیه مواهب لدنیه ۔ ابھی نبی ایک و نیا میں آئے نہیں ہیں، کا ئنات کی ہر ٹی خوش تھی اورخوشیاں منارہی تھی ، پھر انبیاء کرام کیسے پیچھے رہ جاتے وہ حضرت آمنہ کومبارک باددیئے تشریف لے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیه السلام کا تشریف لا ناخدا کے تکم سے ہے دلیل پڑھیں۔

حضور الله تعالی عنهما فرماتی و الده ما جده سیّده طبیبه طاهره حضرت آمندرضی الله تعالی عنهما فرماتی بین روجب شریف کا مهمینه تقا نور محمد کی الله میر بیطن میں تشریف لائے جب مهمینه ختم موارات کومیں این بستر پر لیٹی اور میری آئکھ لگ گئی، عالم خواب میں میں نے کیا دیکھا۔

ایک مردجس کا قد لمباتھا چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں ۔جسم سے بڑی بیاری خوشبوآ رہی تھی ،ان کے انوار نے میرے گھر کومنور کر دیا تھا۔میرے پاس آئے اور آ کر کہنے گئے۔

اے آمنہ مبارک ہو میں نے کہا سرکارکس بات کی انہوں نے کہا تجھے پہتے ہیں۔
بشک تو تمام رسولوں کے سردار سے حاملہ ہو چکی ہے۔ تمام رسولوں کے سردار تیر سے طن
میں تشریف لا چکے ہیں۔ پھران بزرگ نے فر مایا۔ خوش آمدید، صد ہا خوش آمدید، اے محمد عربی اللہ علیہ والہ وسلم۔ حضرت آمنہ فر ماتی ہیں میں بڑی جیران ہوئی، مجھے پہتے ہیں میرے پیٹ میں کیا بگی ہے یا بچے یہ کون ہے جو میرے بطن سے دیکھ کر لڑکے کی خوشحمری سنا میں۔ حضرت آمنہ نے یو چھا۔ حضور آپ کون ہیں، کیا نام ہے آپ نے کیسے بہچان لیا میں۔ میرے بطن میں لڑکا ہے یا لڑکی، ان بزرگ نے جواب دیا بیٹی تو نے مجھے ہیں بہچانا میں کون ہوں، عرض کیا نہیں فرمایا، میں آدم ہوں تمام نسل انسانی کا باپ۔

امام المحد ثین حضرت علا مہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمتہ، کون سیوطی جن کے بارے میں دیو بندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف تھا نوی ملفوظات یومیہ جلد کے صفہ ۱۲۲ میں کھتے ہیں کہ بعض اہل اللہ ایسے بھی گزرے ہیں جن کو ہر وقت حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کا مشاہدہ (زیارت) رہتا تھا۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی حدیث سنتے تو فوراً فر ماتے یہ حدیث ہے اور بیحد بیث نہیں، کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پہتے چل جاتا ہے۔ فر ما یا میں حدیث سُن کر حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کے چہرہ انوار پرنظر کرتا ہوں۔ اگر بشاش (خوش۔ مہکتا ہوا) پاتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیحدیث ہے اگر چہرے پرخوشی کا نہ ہونا دیکھا ہوں تو سیحھ جاتا ہوں کہ بیحدیث نہیں ہے پتہ چلا علامہ سیوطی نے ہر حدیث حقیق کر کے کھی وہ اپنی معرکہ کتہ الاراکتاب تاریخ الخلفاء صفہ 2 میں کھتے ہیں کہ نبی کریم اللہ ایک دن اپنی چی اُم سیوطی خوشرت اُم فضل سے فر مایا۔ اے چی

تیرے پیٹ میں ایک لڑکا ہے۔ جب یہ بچہ بیدا ہوتو اسے میرے پاس لے آنا، عرض کیا کہ
آ قاٹھیک ہے حضرت اُم فضل نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آ قابی تو غیب کی خبر ہے۔ مال
کیطن میں لڑکا ہے یالڑکی اسکی آپ کو کیا خبر - حضرت اُم فضل فرماتی ہیں۔ مجھے یقین ہو
گیا بیدالڑکا ہی ہوگا۔ کیونکہ یہ میرے نجھ اللہ کی زبان سے نکل چکا ہے اور جو بات میرے
بیغہ مرابط کے منہ سے نکے وہ بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولئے بین ۔ چند دنوں کے بعد حضرت اُم فضل کے یہاں
لئے ۔ اللہ تعالے ای مرضی سے بولئے ہیں۔ چند دنوں کے بعد حضرت اُم فضل کے یہاں
ایک جاند سالڑکا پیدا ہوا۔ حضرت اُم فضل فرماتی ہیں۔

میں وہ لڑکا لے کر سرکا طابعہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔حضور علیہ الصلوۃ والسّلام نے اس بچے کے دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنالعاب پاک اس بچے کے مئے میں ڈالا،اور فرمایا چچی ہوض کی جی آقا۔ فرمایا س خلفاء کے باپ کو لے جاؤ۔ حضرت اُم میں فضل فرماتی ہیں میں بڑی جیران ہوئی یہ سرکا والیہ نے کیا فرمایا میں نے تحقیق نہیں کی واپس گھر آئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ سرکا والیہ نے اس کانام عبداللہ رکھا ہے اور فرمایا ہے بیخافاء کا باپ ہے لے جاؤ حضرت عباس یہ بات سُن کر سرکا والیہ کی بارگاہ میں فرمایا ہے بیخافاء کا باپ ہے لے جاؤ حضرت عباس یہ بات سُن کر سرکا والیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کیا، آقا اللہ تھا۔ آپ نے میرے بیٹے کو خلفاء کا باپ کیوں فرمایا ہے۔ میر کے آقام سکر اگر فرمایا چیا، اس کی نسل میں بڑے بڑے خلیفہ پیدا ہوں گے جو زمین پرسلطنت کریں گے۔ چیااس کی اولا دمیں سقاح ہونگے۔ اس کی نسل میں امام مہدی ہونگے۔ اس کی نسل میں امام مہدی ہونگے۔ اس کی اولا دمیں سے وہ آدمی ہوگا جو قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السّلام کے ساتھ نماز اداکرے گا۔

الله اکبر! قربان جاؤں نگاہ مصطفیٰ علیہ پرمیاں بیتو دنیا ہے جس کے بارے میں الله تعالی فرما تا ہے بید دنیا قلیل ہے بیتو کچھی نہیں جن نگا ہوں سے خود خدا نہیں چھپا۔ جن نگا ہوں سے خالی نہیں پھپا ان نگا ہوں سے خلوق کیسے چھپ سکتی ہے۔ ان نگا ہوں سے بیز مین

حضرت سیّدہ آمنہ فرماتی ہیں جب تیسرامہدینہ آیا تو ایک اور مقد س ہستی میرے پاس تشریف لائی۔ انہوں نے بھی مجھے مبارک دی اور فرمایا السّلام علیک یا نبی اللّٰد۔ اے اللّٰدعرِ وجل کے نبی آپ پرسلام ہو۔ میں نے پوچھا حضور آپ کون ہیں۔ فرمایا میں اللّٰہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ میرانام ادر ایس علیہ السلام ہے۔ میں تمہیں تمام نبیوں کے رئیس تمام نبیوں کے امیر کی بشارت دینے آیا ہوں۔

پھر چوتھامہینہ آیا توایک عظیم ہستی میرے پاس تشریف لائے آکریوں فر مایا۔السّسلامُ عَلَیک یا حبیب الله اےاللّٰہ عزوجل کے حبیب آپ ایک پسلام ہو۔ پھر فر مایااے آمندرضی اللّٰہ عنہا آپ کومجبوب نبی کی آمد مبارک ہو۔ میں نے پوچھا حضور آپ کون ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے۔ فر مایا میں اللّٰہ تعالیٰ کا نبی ہوں میرانام نوح علیہ السّلام ہے۔

حضرت آمنه فرماتی ہیں۔ پھر پانچواں مہینہ آیا توایک مقدس انسان میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس کھڑے ہوکر فرمایا۔السّلام علیک یا خلیل اللّٰد۔اےاللّٰہ تعالیٰ کے دوست آپ پرسلام ہو، پھر فرمایااے آمنہ مبارک ہو، آپ اس مقدس رسول کی مال بننے

بشارتیں دیتے رہے، نثار جاؤں ،اپنے محبوب النبی الله تعالی پر مقدس رسول پر جنہیں اللہ تعالی کے پینے ہوئے بیغمبرسلام جھیجتے رہے۔حضرت سیّدہ آمنہ فرماتی ہیں۔

جب نوال مہینہ طلوع ہواتو عالم خواب میں ایک اور بزرگ تشریف لائے اور آتے ہی ہوں کہا کہا کہا کہا سالا معلیک یا خاتمہ رسل ۔اے سلسلہ نبوت کوختم کر نیوا لے اے خاتم المرسلین آپ پر سلام ہو، پھران بزرگ نے فرما یا اے آمنہ مہیں مبارک ہوتمہاری گود میں خاتم المرسلین رسول تشریف لانے والے ہیں۔ جن کی برکت سے تمہاری تمام تکلیف، تمام مصیبتس ، تمام پر بیشانیاں ،سارے دکھ دور ہوجا کیں گے۔

حوالہ: مولد العروس صفہ ۱۵ نزمة المجالس جلد ۲ صفه ، النعمة الكبرى صفه ۲۵ غرض كه، كم رجب شریف سے لے كرر نيخ الاوّل شریف تک ہر مہینے میں حضرت آمند رضی اللّه عنها كوكسی نه كسى مقدّس نبى كى زيارت كاشرف حاصل ہوتار ہا۔

یہ سب پچھ جو ہور ہا ہے کس کی مرضی سے ہور ہا ہے۔ جس کے تعم کے بغیر پتا بھی نہیں ہاتا۔

بیشک بیسب اللہ تعالیٰ ہی کا تھم تھا۔ اس سے ادنی عقل والا بھی سمجھ جائے گا کہ اللہ پاک آمد

مصطفیٰ میں ہوئیں۔ حورت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا

ظاہر ہوئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا

نے فرمایا میں حاملہ ہوگئی لیکن حمل کے دوران میں نے ابتداء سے ولا دت کے آخری کھات

تک کوئی مشقت محسوس نہ کی جب آپ اللہ علیہ ہوا تو ساتھ ہی ایک نور بھی نکلا جس سے

مشرق ومغرب کے درمیان کی ساری فضاروش ہوگئی آپ زمین پر اس طرح جلوہ گر ہوئے

مشرق ومغرب کے درمیان کی ساری فضاروش ہوگئی آپ زمین پر اس طرح جلوہ گر ہوئے

میسے دونوں ہاتھوں کا سہارا لئے ہوئے ہوں زمین کی مٹی سے مٹھی بھری اور آسان کی طرف
سرمارک اُٹھایا۔

حواله: يسيوطي ،الخصائص الكبرى ، ١: ٩ ٢

'' اورابونعیم نے حضرت عبدالرحمان بن عوف سے واقعہ نقل فر مایا ہے کہان کی والدہ ماجدہ

والی ہیں ۔جومحبوب خدا ہیں، امام الانبیاء ہیں اور شفاعت کبری کے حقدار ہیں۔ میں نے یو چھا،حضورآپ کون ہیں،فرمایا میں الله تعالی کانبی ہوں میرا نام ہود علیہ السّلام ہے۔ حضرت آمنفرماتی ہیں۔ پھر چھٹامہینہ آیا تو پھرکسی نے خواب میں آ کرمیرے پاس کھڑے موكريون كها السّلام عليك يا رحمة الله، الدرحمة خداوندي آب يرمير اسلام مو پران بزرگ نے فرمایا، آمندرضی الله عنها تمهیں مبارک ہو، تم عزت والے نبی کی ماں بننے والی ہو ۔ میں نے یو چھاحضور آپ کون ہیں فرمایا میں اللہ کانبی ہوں میرانام ابراہیم علیہ السّلام ہے۔اللّٰدا كبر-حضرت سيّده آ منه رضى اللّٰدعنها فرما تى ہيں جب سا تواںمہينه آيا توايك مقدس بزرگ میرے پاس تشریف لائے اور آتے ہی فرمایا۔السّلام علیک یا حبیب اللّه ۔اے اللہ پاک کے محبوب آپ پرسلام ہو، پھراس بزرگ نے فر مایا،اے آ مندرضی اللہ عنہا آپ کومبارک ہوآپ برد بار محمل مزاج اور مُسن و جمال کے شہنشاہ کی والدہ بننے والی ہیں۔ حضرت آمندضی الله عنها فرماتی ہیں میں نے یؤ چھا سرکار آپ کون ہیں۔ مجھے مبار کبادیاں پیش کرنے والے نے فر مایا۔ میں اللہ تعالی کا نبی ہوں میرا نام اساعیل علیہ السّلام ہے۔ حضرت سيّده آمنه فرماتي ہيں۔ پھرآ مھواں مہينة آيا۔ توخواب ميں مجھے ايک نوراني بزرگ کی زیارت ہوئی انہوں نے میرے یاس آ کرسب سے پہلے یوں فر مایا۔السّلام علیک یا خیرخلق الله اے ساری مخلوق ہے بہتر آ پھلیکٹ پرمیر اسلام ہو۔ پھران بزرگ نے فر مایا اے آ منہ آپ کومبارک حضرت آمنه فرماتی ہیں، کس بات کی، آنے والے بزرگ نے فرمایا کہ آپ صاحب قرآن کی ماں بننے والی ہیں ۔حضرت آمنہ نے یو چھاحضور آپ کون ہیں مجھے مبارک باددینے والے، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوں۔میرانام موسیٰ علیہ السّلام ہے۔ سبحان الله قربان جاؤں آ مرمصطفیٰ علیہ الصلوۃ پر،ابھی دنیا میں جلوہ گرنہیں ہوئے ہیں۔ دنیا میں قدم مبارک نہیں رکھا جلیل القدر نبی پہلے ہی سیّدہ آ منہ کومبار کبادیاں پیش فر مار ہے ہیں ۔ سلام اس مقدس مطہر منو ر ماں یر، جن کو عظمتوں والے ، عز توں والے نبی

حضرت شفاء بنت عمرہ نے بتایا جب اللہ کے رسول اللہ کا حضرت آمنہ کے بہاں تو لد ہوا تو وہ سب سے پہلے میرے ہاتھوں پرتشریف لائے ،اور میں نے کسی قائل سے سناوہ کہ دہاتھا آپ وہائی پر اللہ رحمت نازل فرمائے ، میر ہے سامنے مشرق ومغرب کے درمیان جو پچھ تھا سب روثن ہو گیا ، یہاں تک کہ میں نے روم کے پچھ محلات بھی دکھ لئے پھر میں نے آپ وہ ایک ولایاس پہنا کرلٹا دیا اسی دوران اچا نک مجھ پر رعب چھا گیا اور کپکی کی کیفیت طاری ہوگئی اور روشنی بھی کم ہوگئی یہ صورت حال میر دوا کیس طرف رونما ہوئی میں نے کسی کی آواز سنی وہ کہ در ہاتھا آہیں کہاں لے گئے ہیں؟ دوسرے نے کہا مغرب کی سمت لے گئے ہیں پھر روشنی پھیل گئی ۔اس کے بعد پھر رعب چھا گیا ، رو نگٹے کھڑ ہے ہو گئے اور پھر تاریکی چھا گئی اس دفعہ یہ کیفیت با کیس طرف سے ظاہر ہوئی میں نے سناکوئی کہ در ہاتھا آپ آپ اللہ کو کہا ہیں کہاں لے گئے ہیں؟ کسی نے جواب میں کہا مشرق کی طرف لے گئے ہیں ۔حضرت شفاء کہاں لے گئے ہیں؟ کسی نے جواب میں کہا مشرق کی طرف لے گئے ہیں۔ حضرت شفاء کہتی ہیں یہ چیب وغریب صورت حال میرے ذہن پر نقش ہوگئی یہاں تک کہ حضورا کرم

عَلِيلَةً نِهِ اعلان نبوت فرمادیا: چنانچه میں سب سے پہلے مسلمان ہوگئ۔ حوالہ: ابونعیم اصبھانی ، دلائل النبو ق، ۱:۹۴

''اورابونعیم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کیطن اطہر میں نور نبی علیقیہ کے جلوہ گر ہونے کا پیتہ اس طرح چلا کہ اس رات قریش کے ہرجانورکو گویائی مل گئی ، انہیں زبان مل گئی ، وہ بولنے لگے ، کہ رب کعبہ کی قسم! اللہ کے رسول علیقیہ اپنی والدہ ماجدہ کیطن اطہر میں جلوہ گر ہوگئے ہیں۔

وہ دنیا کے لئے امان اور کا ئنات کے لئے سراج منیر ہیں۔ قبائل عرب میں جو کا بہن عور تیں تھیں ، ان کے سخر جنات اس رات ان کے پاس آنے سے قاصر ہوگئے ، کا بہنوں کاعلم چین لیا گیا، دنیا بھر کے بادشا ہوں کے تخت الٹ دیئے گئے اور وہ خود گو نگے ہوگئے ، اس روز بات تک نہ کر سکے بثارات دینے کیلئے مشرق کے جانور مغرب کی طرف

دوڑ ہے اسی طرح سمندر کی مخلوق نے بھی ایک دوسر ہے کوخوشخبری سنائی۔ زمین وآسان میں نداء دی گئی کہ خوش ہو جا وَ کہ برکتوں اور اور رحمتوں والے ابوا لقاسم نبی محترم علیقی کی تشریف آوری کاوفت قریب آگیا ہے۔

آپ آلی اللہ والدہ ماجدہ کیطن اطہر میں نوماہ تک جلوہ گررہے، انہوں نے کسی قسم کی تکلیف، قے متلی بے چینی اور جوعوارض عورتوں کو پیش آتے ہیں، ان میں کسی چیز کی شکا بیت نہ ہوئی، والد ماجد پہلے ہی وفات پا چیکے تھے۔ فرشتوں نے کہا: یا اللہ تیرے نبی آلیک ہیں ہونات پا چیکے تھے۔ فرشتوں نے کہا: یا اللہ تیرے نبی آلیک ہیں ہیں ان کا محافظ ونگہان اور مددگار ہوں، سب نے سرکا والیک ہوں، سب نے سرکا والیک ہوں اللہ تعالی نے جنتوں سرکا والیک ہوتی میں اللہ تعالی نے جنتوں اور آسانوں کے دوازے کھول دیئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فر ماتی ہیں: جب حمل مبارک کو چھوا اور کہا: اے آمنہ! کا نئات کی افضل ترین ہستی تیرے بیٹ میں جلوہ گرہے، جب وہ پیدا ہوتواس کا نام محقیق میں دکھنا۔

بعد کا واقعہ بیان فر ماتی ہیں کہ جب وہ لحہ قریب آیا اور وہ کیفیت طاری ہوئی جو ایسے موقع پرخوا تین پرطاری ہوتی ہے،اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا اچا تک میں نے ایک گونج دارآ واز سنی جس نے مجھ پرحول طاری کر دیا، پھر دیھا جیسے کسی نے سفید پرندے کے پرجیسی کوئی چیز میرے سینے پرمل دی ہے اس سے میراخوف جاتار ہا اور ہر تکلیف زائل ہوگئی۔اس وقت میں پیاس محسوس کر رہی تھی اچا تک دودھ کی طرح سفید مشروب میرے سامنے پیش کیا گیا جو میں نے پی لیا،اس سے ہر چیز منور ہوگئی جیسے مجھ سے نور پھوٹ رہا ہو۔ پھر میں نے لمبی لمبی عور تیں دیکھیں جیسے مجور کے درخت ہوں،انہوں نے مجھے گیرے میں لے لیا۔وہ عبد مناف کی بیٹیاں لگ رہیں تھیں۔اس مشاہدات سے میں بے حد متجب تھی کہ اچا تک زمین وآسان کے درمیان رئیشی لباس دیکھا،کسی نے کہا اس نومولد مبارک کو لے لو

اورلوگوں کی نگا ہوں سے چھپا دو۔ پھر میں نے پچھلوگ دیکھےوہ جاندی کی صراحیاں لے کر ہوا میں کھڑے ہوگئے۔

پرندوں کی ایک قطار دیکھی ،انہوں نے میرے مکان کوڈھانپ لیا۔ان عجیب وغریب پرندوں کی چونچیں یا قوت کی تھیں۔اللہ پاک نے میری نگا ہوں سے جابات اُٹھاد یئے۔ جب تولد کاعمل مممل ہوگیا تو میں نے بے مثل نومولود کود یکھا، وہ حالت سجدہ میں تھا اور انگی او پراُٹھائی ہوئی تھی جیسے کوئی نہایت خشوع وخضوع کے ساتھ دعا کر رہا ہو۔ پھر میں نے سفید بادل دیکھا وہ نیچا تر ا،اور نومولد کو چھپالیاوہ میری نظروں سے غائب ہوگیا۔ میں نے کسی کی آ واز سی وہ ندا دے رہا تھا کہ جھائے ہے کہ معاقب کو پہچان کیس اور جان کیس کہ اور ذات وصفات کو پہچان کیس اور جان کیس کہ ان کا مام ماحی بھی ہے جاؤتا کہ سب ان کے نام اور ذات وصفات کو پہچان کیس اور جان کیس کہ ان کا مام کی بھی ہوئے ،اس وقت سفید صوف کے لباس نام ماحی بھی ہوئی تین جا بیاں آ پے اللہ کے کہا ہوں کے سامنے ظاہر ہوئے ،اس وقت سفید صوف کے لباس میں تھے، نیچ سبز رہا تھا کہ جھائی گئے وفق سے بنی ہوئی تین جا بیاں آ پے اللہ کے کہا ہوں پر قبضہ کرلیا میں تھی۔ کوئی کہد رہا تھا کہ جھائی گئے نے فتح ونصر ت، نبوت اور ہواؤں کی جا بیوں پر قبضہ کرلیا میں تھیں۔کوئی کہد رہا تھا کہ جھائی گئے نے فتح ونصر ت، نبوت اور ہواؤں کی جا بیوں پر قبضہ کرلیا میں تھیں۔کوئی کہد رہا تھا کہ جھائی گئے نے فتح ونصر ت،نبوت اور ہواؤں کی جا بیوں پر قبضہ کرلیا

پھردوسرابادل نمودارہوا،اس بادل نے بھی انہیں ڈھانپ لیااوروہ میری نظروں سے غائب ہوگئے۔ میں نے سنا کوئی کہدر ہاتھا کہ محمقیقیہ کومشرق ومغرب اور انبیاء کرام کے جائے ولا دت پر لیے جاؤاور جن وانس سے، درندوں اور پرندوں سے اسے ہرفتیم کی روحانی مخلوق سے آپ آپ آگیہ کا تعارف کراؤاور انہیں حضرت آ دم علیہ السلام کی صفت اور حضرت نوح علیہ السلام کی رفت اور دوستی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلقت اور دوستی اور حضرت ایسف اساعیل علیہ السلام کی زبان اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آ واز اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور علیہ السلام کا حسن اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آ واز اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور

حضرت کی علیہ السلام کا زہداور حضرت عیسی علیہ السلام کی سخاوت عطافر ما وَاورا خلاق انبیاء کرام سے معمور کر دو۔ پھر دو بارہ آپ الیسے میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہو ہے ،اس وقت ایک سبز پر چہ آپ الیسے کی مٹھی مبارک میں تھا۔ کسی نے کہا مبارک ہو! حضرت مجمد مصطفیٰ الیسے نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے اور ساری مخلوق ان کی غلامی میں آگئ ہے۔ پھر میں نے تین اشخاص دیھے ،ایک کے ہاتھ میں جاندی کی صراحی تھی ، دوسرے کے ہاتھ میں سفیدریشم کا مکڑا تھا اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی ،اس کی چمک دمک میں سفیدریشم کا مکڑا تھا اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی ،اس کی چمک دمک میں میں میں اور ریشم کے پر چے میں لیسے دیا جہر سمرکا ویوں گئے ،اس کے دونوں کا ندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے پر چے میں لیسے دیا ، پھر انہیں اُٹھا کر پچھ دیرے لئے اپنے پروں کے اندر چھپالیا پھر انہیں میر سے سپر دکر دیا۔ اُٹھ اُٹون اور جنتوں کے درواز مے کھول دیے گئے :

ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آلیا ہے کی ولادت باسعادت کے وقت فرشتوں سے فر مایا کہ تمام آسانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو، متعدد کتب سیر میں روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔

حواله:المواهب اللد نييجلدا صفه ٢٦

حضرت ابن عباس سے روایت ہے اس رات دنیا دار بادشا ہوں کے تخت میں سے کوئی بھی ایسانہ بچا جو کہ اوندھانہ ہو گیا ہو۔: ابن کثیر البدایہ والنھابیہ۔

جب حضوراً الله کی شب ولادت آئی تو کسریٰ کے کل میں زلزله آگیا،اورآتش کده فارس کی آگی جو الله: ابن کثیرالبدایه والنهایه آگ بجه گئی جو بچھلے ایک ہزارسال سے مسلسل جل رہی تھی۔حوالہ: ابن کثیرالبدایه والنهایه کی تعظیم و قیام

حضوطاللہ کی تعظیم ہی ایمان ہے کھڑے ہو کرمیلا دمیں درود وسلام پڑھنا حضور طاللہ کی تعظیم میں سے ہے ۔ علیتہ کی تعظیم میں سے ہے

#### (۱) دیوبندیوں کے پیر کے نزدیک

دیو بندی مولوی اشرف تھانوی کے پیر حاجی امداد الله مہاجر مکی اپنی کتاب فصیلہ ہفت مسکلہ صفه ۲۲ میں فرماتے ہیں ۔ که نبی علیه الصلاق والسلام کی تعظیم وتو قیرمسلمان کا ایمان ہے اس کتاب کے صفہ ۲۷ میں فر ماتے ہیں ۔حضور حلیقہ کی تعظیم جیسے بھی کی جائے حسن ومحمود ہی رہے گی حاجی صاحب کے اس قول سے ثابت ہواحضو چاہیے کی تعظیم جس طریقے سے بھی کری جائے حسن وجمود ہی رہے گی ۔ کھڑے ہو کرسلام پڑھنا حضور طابقہ کی تعظیم سے ہے جو بلاشبه جائز ہے،میلا دمیں سلام اور محفل خود حضور علیہ خود ساعت فرماتے ہیں کیونکہ اشرف تھانوی کے بیرحاجی امداداللہ فیصلہ ہفت مسله صفه ۱۰۰ اور ۱۰ ایر تحریفر ماتے ہیں۔لفظ بلفظ ملاحظہ فرمائیے۔ نبی کریم اللہ اپنے جسم اقدس اور روح انور کے ساتھ زندہ ہیں اور زمین کاطراف غرض کہ ہرجگہ جاسکتے ہیں، جہاں چاہیں سیر فرماتے ہیں (روح المعانی) اوراس امرہے کوئی شے مانع نہیں ہے کہ حضور علیہ کے مثالی اجسام بے شار لا تعداد ہوجا ئیں اور اس کے باجود ہرجسم مثالی کے ساتھ آپ کی روح انور کا تعلق بالکل اسی طرح قائم ہے جس طرح ایک ہی جسم کے الگ الگ اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھے،روح

دیوبندی مولوی ابدالحی اپنے فراوی کے صفہ نمبر: ۹۸ پر لکھتے ہیں کہ حرمین شریفین کے علماء فرماتے ہیں ولادت با سعادت کے ذکر کے وقت کھڑا ہونا مستحسن ہے، اور خوش خبری ہے ان لوگوں کے لئے کہ نی آئیلیڈ کی تعظیم وکریم ان کا مقصد ومطلوب ہو۔ مسلمان خوب یا در کھیں کہ کسی کی موت کے بعدروح فنانہیں ہوتی اُس کے تمام افعال جیسے دیکھنا سننا بولنا آنا، جانا، چلزا برستورر ہتے ہیں۔ بلکہ اس کی قوتیں بعدمر نے کے اور صاف اور تیز ہوجاتی ہیں۔ حالت حیات میں جو کام یعنی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں زبان سے لیتے ہیں، بعدمر نے کے اُس کی راہ کھول دی جاتی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ کہ ایک پرندہ

پہلے قید میں بند تھا، اور اب آزاد کر دیا گیا۔ اور جب وہ آزاد ہے تواس کے لئے قرب وبعد
سب یکساں ہے بیعالم مسلمان کی روح کا ہے۔ پھر اولیاء و مشائح ہیں۔ پھر صحابہ کرام ہیں
۔ پھر انبیاء و مرسلین پھر امام الانبیاء علیہ توان کی ترقیوں کا ادر اک کون کرسکتا ہے۔ اور کو
ن ان اُن کی ان عظمتوں رفعتوں پر پہر ہے بٹھاسکتا ہے، نی آئیلیہ کی روح کریم تمام جہاں میں
ہر مسلمان کے گھر میں تشریف فرماہے منکرین اب اپنے لئے کوئی اور پناہ ڈھوندلیں۔
ہر مسلمان کے گھر میں تشریف فرماہے منکرین اب اپنے لئے کوئی اور پناہ ڈھوندلیں۔
اللہ اکبر! دیو بندی اماموں کے پیر حاجی امداد اللہ محاجر مکی فرمار ہے ہیں کہ اللہ کے رسول آئیلیہ اپنی روح اور جسم کے ساتھ زندہ ہیں اور جہاں چاہتیں وہاں جاتے ہیں بلکہ حضو توالیہ سردار
انبیاء ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ عام مسلمان جب انتقال کرجاتا ہے جہاں چاہتا ہے
وہاں جاتا ہے۔ جب عام بندے کا بیعالم ہے، تو حضو توالیہ کا عالم کیا ہوگا۔ حاجی صاحب
آگے فرماتے ہیں، حضو توالیہ کی روح اقد س تمام مسلمانوں کے گھر میں تشریف فرما ہے،
جب محفل میلا دہوتا ہے تو حضو توالیہ اس محفل کوخود ساعت فرماتے ہیں درود سلام بھی خود
جب محفل میلا دہوتا ہے تو حضو توالیہ اس محفل کوخود ساعت فرماتے ہیں درود سلام بھی خود

کہ کے وقت کے وہ حالات کہ آپ کس جاہ وجلال کے ساتھ تشریف لائے ، ملا نکہ کی زبانوں پردکش ترانے تھے عرش کو بھی وجد آر ہاتھا۔ ساراعالم فرحت وسرور کا گل کدہ بناہوا تھا اور ہرطرف رحمت کی گھٹا ئیں چھار ہی تھیں کیونکہ رحمة للعلمین تشریف لارہے

(۳) انثرف تھا نوی اپنی کتاب امدادالمشتاق کے صفہ ۵ پر لکھتے ہیں۔

''البتہ وقت قیام کے اعتقادتولد کا نہ کرنا چاہیے، اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جائے تو مضا کقہ نہیں، کیونکہ عالم خلق مقید بزمان ومکان ہے کین عالم دونوں سے پاک ہے، پس قدم رنج فرمانا ذات بابر کت کے لئے بعید نہیں۔

کے سمجھے آپ! حضرت صاحب کیا فرمارہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بارہ رئیج الاول شریف کی شب کوسحری کے وقت جب کملی والے آقاء اللہ اس دنیا میں تشریف لائے۔اس وقت بندہ ہر گز کمان نہ کرے کہ حضور علیہ اب بیدا ہوئے ہیں کیونکہ وہ تو پیدا ہو چکے ہیں، ہاں یہ کمان کرنا سیحے ہے کہ ہماری اس محفل سلام وقیام میں کملی والے تشریف لاسکتے ہیں۔اگر کوئی میں کملی والے تشریف لاسکتے ہیں۔اگر کوئی میں ہماری محفل میلا وشریف میں جلوہ گر ہیں تو اس کی بات کو جھٹلایا نہ جائے کیونکہ یہ بات حضور اللہ تھا ہیں۔ جھٹلایا نہ جائے کیونکہ یہ بات حضور اللہ تھا ہیں۔ تشریف لاسکتے ہیں۔ تشریف لاسکتے ہیں۔

ہرخوشی کا دن عید ہوتا ہے، حضو ہائیں۔ ہررات سے افضل ہے

یہ کہنا کہ شریعت میں صرف دوعیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے نکال لی؟ بیشک عیدالفطراور عیداضی یہ عیدیں واجب ہیں اور جس دن اللہ کی کوئی نعمت ملے، خوشی ملے وہ دن عید فرحت ہے، شریعت میں خوشی کے دن کوعید کہنے کا جواز ہے، جواب ملاحظہ فر ما

صیح حدیث میں وارد ہے کہ جمعہ عید کا دن ہے اور عید کا دن کسی اور وجہ سے نہیں حضرت آدم علیہ السّلام کی پیدائش کی نسبت کی وجہ سے ہے۔،نسائی شریف،،

جس دن آدم علیه السلام پیدا ہوئے وہ دن عید کا دن ہے اور آدم علیه السلام حضور علیه الصلاق وہ دن والسلام کے صدقہ میں پیدا ہوئے جس دن حضور علیه السلام دنیا میں تشریف لائے وہ دن عید کا دن کیوں نہ ہوگا۔

بلکہ ایک قابل توجہ بات سے کہ جمعہ کا دن عید ہوناکسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ فقط اس کئے ہے کہ آ دم علیہ السّلام ماس دن پیدا کئے گئے ، حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش' عام دن کو'' عید بنار ہی ہے، اور جس کے صدقہ ہمیں عید ملی ،

جس دن حضور والله دنیا میں تشریف لائے وہ دن عید کا دن کیوں کر نہ ہوگا، بیتک ایمان والوں کے لئے یہ دلیل کا فی ہے۔ بہر حال ہر جمعہ عید ہے اس حساب سے سال میں ۵۳ عید یں ہوتی ہیں بقول حدیث کے عیدالفطر اور عیدالفتح کے علاوہ ۴۸ عیدیں اور بھی ہیں، یہ ۴۸ عیدیں اس لئے وجود میں آئیں کہ اس دن آ دم علیہ السمّلام پیدا ہوئے میلاد آدم علیہ السمّلام نے جمعہ کوعید بنا دیا، شریعت نے دوعیدیں مقرر کری تھیں باقی عیدیں آدم علیہ السمّلام کی پیدائش کا صدقہ ہے یہ میلاد کا صدقہ ہے۔ اب حضرت ابن عباس کی حدیث ملا حظے فرمائے۔

حدیث: سیّدنا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه نے المیسو م اکسلت لیکم دیست کم پرنازل دیست کم پرنازل دیست کم پرنازل ہوتی تو ہم اس دن کوعید بنا لیتے ، تو ابن عباس رضدی المله تعالمی عنه نے فرمایا بی آیت جس دن اُتری اس دن دوعیدیں جمع تھیں ایک جمعہ اور ایک عرفہ کا دن ۔ اب ذرا انصاف سے دیکھئے کہ کیا صرف دوعیدیں یا زیادہ ان مبارک حدیثوں نے بتا دیا کہ جمعہ کا روز اور عرفہ کا دن بھی عید ہے معلوم ہوا کہ حضرات منکرین کا ایک مغالطہ تھا جوعوام کودھوکہ

مطلق ہے۔

ا۔امام قسطلانی اس حوالہ سے لکھتے ہیں، اپنی کتاب المواہب لدینہ جلدا صفہ ۱۴۵ پر کہ، جب ہم نے کہا حضور نبی کریم اللہ اللہ والت کے وقت پیدا ہوئے تو سوال یہ ہے کہ شب میلا درسول علیہ اللہ القدر؟ تو اس کے جواب میں کہوں گا کہ آپ اللہ کی میلا دکی رات تین وجود کی بنیادیر 'لیلہ القدر سے افضل ہے:

ا حضور الله کی ولادت مبارکه کی رات وه رأت ہے جس میں حضور علیقی کا ظهور ہوا جبکه لیت القدر آپکوعطا کی گئی، لهذاوه رات جس کو آپ الله کی گئی، لهذاوه رات جس کو آپ الله کی گئی، لهذاوه رات میں تشریف لانے والی شخصیت کے سبب شرف ملا پس اس میں کوئی نزاع نہیں، لهذا شب میلا درسول الله فی القدر''سے افضل ہوئی۔

۲- اگرلیلتہ القدر کی عظمت اس بناہ پر ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو شب ولا دت کو بیشرف حاصل ہے کہ اس میں اللہ تعالی کے محبوب اللہ کی کہ وجہ سے میں جلوہ فر ماہوئے۔ جمہور اہلسنت کے سیحے اور منتخب ترین قول کے مطابق جس وجہ سے شب میلاد رسول اللہ کو شرف سے نواز اگیاوہ''لیلتہ القدر''کو شرف سے نواز نے کی وجہ سے کہیں زیادہ افضل واشرف ہے لہذا شب ولادت افضل ہوگی۔

۳۔لیلتہ القدر کے باعث امت محمد یہ علیہ کونضیات بخشی گئی اور شب میلا درسول میلیہ سے جمیع موجودات کوفضیات سے نوازا گیا حضور نبی اکرم علیہ جس ہیں ،جن کواللہ تبارک تعالی نے دحمت لیلعلمین بنا کر بھیجا تواس نعمت کوجمیع کا ئنات کے لئے عام کر دیا گیا

دینے کے لئے ہے کہ صرف دوعیدیں ہیں بس!

امام نہانی جوصد یوں پہلے کے جلیل القدر امام ہیں۔ میلا دان کے وقت ہے بھی پہلے کا ہے، آپ میلا دکے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں۔ اکا برعلاء کے یہاں بھی میلا د شریف کا دن عید ہے بلکہ ان کے نزدیک، رہنے الاول کے سارے دن اور ساری راتیں بھی عید ہیں چنا نچہ یوسف بن اساعیل نہانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی رحم فرمائے اس شخص پر جس نے آپ اللہ ہے۔ کے مہینے کی راتوں کوعید بنایا۔

کے علا مہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔اللہ کرم و رحم فرمائے اس انسان پر جس نے حضورا قدس اللہ کے میلا دمبارک کے مہینے کی را توں کوعید بنایا تا کہ جن لوگوں کے دل میں عنا داور نفاق کی بیاری ہے،ان پر سخت چوٹ گے، بیرات ہزار مہینوں سے افضل تھہری تواس ماہ مقدس یعنی ربیع الاول کی عظمت وفضیلت کا کیا عالم ہوگا جس کو صاحب کتاب مجبوب کبریا قالیہ کے ماہ میلا دہونے کا شرف حاصل ہے۔

﴿ جس رات به کلام الهی لیعنی ذکر خلق عظیم اتر ا، الله تعالی نے اس رات کو قیا مت تک انسان کے لئے ''لیت القدر'' کی صورت میں بلندی درجات اور شرف نزول ملائکہ سے نوازا اور فرمان ایزوکی لیلته القدر خیر من الف شہر اس ایک رات کو ہزار مہینوں پر فائق و برتر قرار دیا گیا تو جس رات صاحب قرآن لیعنی مقصود محبوب کا نئات ایک نے اس زمین و مکاں کو ابدی رحمتوں اور لا زوال سعاد توں سے منور فرمایا الله تعالی کی بارگاہ میں اس کی کتنی قدر ومنزلت ہوگی ۔ اس کا اندازہ لگانا، شعور انسانی کے لئے ناممکن ہے۔

لیلته القدر کی فضیلت اس کئے ہے کہ وہ نزول قرآن اور ملائکہ کی رات ہے۔ اور نزول قرآن مصطفیٰ اللّه کی بیائے ہوا، اگر حضو واللّه نہ ہوتے تو نہ قرآن ہوتا نہ شب قدر ہوتی اور نہ کو کی اور مصطفیٰ اللّه اللّه کی مصطفیٰ اللّه اللّه میلا در سول اللّه شب رات ہوتی ۔ یہ ساری فضیلت میلا در سول اللّه الله مصطفیٰ اللّه کی مسلم کہ کر باری تعالی نے شب قدر کی فضلیت کی حدمقرر فر ما دی جبکہ شب میلا در سول اللّه الله کی فضلیت زمان ومکان کے اعتبار سے حدمقرر فر ما دی جبکہ شب میلا در سول اللّه الله کی فضلیت زمان ومکان کے اعتبار سے

۱۲ رئیج الاول کی رات عبادت کی رات ہے محدثین کے قول ہم پیش کر چکے ہیں،۱۲ رئیج الاول شریف کوہم عید کہتے ہیں قرآن کریم سے دلیل پیش خدمت ہے اور انبیا کرام کی سنت ہے کسی خاص دن کوعید کہنا۔

رب کا نئات قرآن کریم میں ارشاد فرما تا ہے۔ ربنا انزل علینا مائدہ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و اخرنا ( اے ہمارے پروردگار! ہم پراسان سے خوان (نعمت) نازل فرمادے تاکہ (اس کے اترنے کا دن) ہمارے اگلوں کے لئے (بھی) اور ہمارے پچھلوں کے لئے بھی عید ہوجائے )

اس آیت کریمه میں حضرت موسی علیه السلام کی ایک دعا کا ذکرہے کہ (اب ہمارے پر وردگار! ہم پر اُسان سے خوان (نعمت) نازل فرمادے تا کہ (اس کے اتر نے کا دن) ہمارے اگلوں کے لئے (بھی) اور ہمارے پچھلوں کے لئے بھی عید ہوجائے ) اداس آیت کریمہ میں ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ جس دن اللہ تعالی کی کوئی نعمت نازل ہوتی ہے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے

۲۔ پچھلے صفحات پرہم ثابت کر چکے ہیں کہ حضور والیہ اللہ کی نعمت ہیں خوان ایک عارضی نعمت ہے۔ سکے نازل ہونے سے عام دن عید کادن بن رہاہے جس دن حضور والیہ تشریف لائے وہ دن عید کادن کیوں کرنہ ہوگا جبکہ حضور رہائیں ہے نہ ہوتے تو خوان ہی نہ ہوتا۔

۳۔ تیسرایہ کہ خوان (اللہ کی ایک نعمت) اس ایک قوم کے لئے تھی جو صرف ان پر نازل ہوئی لئے لئے کی وہ دن عید کا ہور ہا ہے اول اور آخر کے لئے، حضور علی ہے ایک توم کے لئے نہیں بلکہ کل عالم کے لئے رحمت بن کرتشریف لائے۔ قرآن مجیدار شاد فرما تا ہے۔ وما ارسلنک الارحمت للعالمعین ٥

تر جمہ:امے مجبوب ہم نے آپ کوتمام عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔ حصد مصاللہ میں میں میں میں کوشک

جس دن حضور علی کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی وہ دن کتناعظیم دن ہوگا کیونکہ عیدخود

پس، شب ولادت، نفع رسانی میں کہیں زیادہ ہے لہازا، اس اعتبار سے بیالیاتہ القدر سے افضل ہوئی۔

امام طحاوی بعض شوافع سے نقل کرتے ہیں سب سے افضل را توں میں شب میلا در سول میں شب میلا در سول میں شب پھر شب قدر پھر شب اسراء معراج پھر شب عرف پھر شب جمعہ پھر شعبان کی پندر ہویں شب پھر شب عید ہے۔''

جس رات میں فرشتے اتریں اس رات کی فضیلت میہ ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے انضل ہےاورخودذات مصطفی المسلیہ کی فضیلت پرہے کہ آیا گیا۔ کے مزارا قدس کی زیارت کے لئے ستر ہزار فرشتے صبح اور ستر ہزار فرشتے شام کواتر تے ہیں مزار اقدس کا طواف کرتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ علیہ میں عرض نیاز کرتے اور چلے جاتے ہیں اور بیسلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گااوران ایک لا کھ جالیس ہزار فرشتے میں سے جن کی باری ایک بار آتی ہے دوبارہ نہیں آئے گی۔فرشتے تو دربار مصطفیٰ علیکہ کے خادم ہیں۔وہ اتریں تورات ہزار مہینوں سے افضل ہو جائے اور ساری کا ئنات کی سرکاراتر بے تواس کی کوئی فضیلت ہی نه جانی جائے؟ آقا علیہ السّلام کی آمد کی رات اور آ پے اللّیہ کی آمد کے مہینہ پر کروڑوں عربول مهینوں کی فضلتیں قربان ،اور خاص بات یہ ہے کہ شب قدر کی فضلیت فقط اہل ایمان کے لئے ہے باقی انسانیت اس سے محروم رہتی ہے گرمصطفی علیہ کی آمد باعث فضل ورحمت فقط اہل ایمان ہی کے لئے نہیں مومن اور کا فرساری کا ئنات کے لئے ہے۔آپیالیہ کی ولادت ساری کا ئنات کی تمام مخلوقات کے لئے اللہ کافضل اور اسکی رحمت ہے اس پرخوشی کا اظہار کرنا باعث اجروثواب ہے۔اس مختصر سے تقابل ہے مقصود ''لیلیۃ میلا دالنبی ایکے۔ کی اہمیت وتقدس کو واضح کرنا ہے۔ان حقائق کوشلیم کرنے سے پیجھی پتا چلا کہ قر آن حکیم کی قدر ومنزلت کا اعتراف کرنے سے پہلے صاحب قرآن کی قدر ومنزلت دل کی گہرائیوں

🛣 خوشی کے دن کوبطور عید منا ناانبیاء کی سنت ہے۔

المحدثين كى زبان كلانان كلانان

امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں عید کا لفظ وہاں استعال ہوتا ہے جس میں کوئی خوثی ہو۔ حضور علیقہ کا دنیا میں تشریف لا نا خیر ہے کہ حضور علیقہ نے فرمایا میری حیات اور وفات تمہارے لئے باعث خیر ہے اور قرآن کریم فرما تا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کے جھجا۔

حضور علی جارے گئے رحمت بنگرتشریف لائے اور آپ کی حیات اور وفات ہماریں گئے خوشی کا دن نہیں ہوگا ؟ اب پڑھیئے خوشی کے دن کوامام محدثین کیا فرماتے ہیں۔

امام راغب اصفهانی رحمة الله علیه لکھتے ہیں:عید کا لفظ ہراس دن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جس میں کوئی خوشی ہو۔ (المفردات ص۳۵۳)

جب حضوره الله و نیامیں تشریف لائے اس وقت کتب حدیث میں آتا ہے کہ چاروں طرف سوکھا تھا بہاریوں کی جڑیں مضبوط تھیں جس وقت حضور علیلیہ دنیامیں تشریف لائے اللہ تعالیٰے دنیامیں تشریف تعالیٰے نے کل مخلوق پراحسان عظیم فرمایا ،حضور علیلہ اللہ تعالیٰے کی نعمت بن کر تشریف لائے نعمت ملنے پرخوشی ہوتی ہے جس دن خوشی ہواس دن کوعلا مہ خازن عید فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰے ارشا دفرماتا ہے۔

### قُل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا

فرمادیجے (بیسب کھ) اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے (جوبعثت محمدی کے ذریعیت محمدی کے ذریعیت میں در بیعیت کریمہ میں ذریعیتم پر ہوا ہے ) پس مسلمانوں کو چاہیئے کہ اس پرخوشیاں منا نہیں۔اس آبیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت پرخوشی منانے کے لئے فرما رہا ہے ،اور قرآن فرما تا ہے حضور قابلیہ جس دن دنیا میں تشریف لائے حضور قابلیہ جس دن دنیا میں تشریف لائے

حضوطالله كصدقه ميں پيدا ہوئی۔

۴۔ ایک بات قابل توجہ یہ ہے، کہ دعاعیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اور بھی مانگی تھی لیکن اللہ تعالی نے اس دعا میں لیکن اللہ تعالی نے اس دعا میں علیہ السلام نے کہ اس دعا میں علیہ السلام نے نعمت ملنے پراس دن کو بطور یا دگار کے عید فر مایا تھا اور اللہ تعالی کو پسند ہے کہ اس کی نعمتیں نازل ہونے والے دن یا دگار کے طور پر منائے جائیں۔

اس کے تورب کا تنات ارشاد فرما تا ہے۔ وذکر هم بایّا م الله ترجمہ:۔اورانہیں اللہ کرجمہ:۔اورانہیں اللہ کے دنوں کی یا دولاؤ،

تفسیر: ایّا م الله سے وہ دن مراد ہیں جس دن الله نے بندوں پراحسان فرمایا۔ خذائن الرفان تفسیر مظہری

لقد من الله على المئمومنين اذبعث فيهم رسول من انفسهم 0

ترجمہ: بیشک احسان فرمایا اللہ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا انہیں میں سے ایک رسول۔
رسول کا آنا مومنوں پر احسان ہے اور جس دن اللہ نے بندوں پر احسان فرمایا ،اس دن کو
ایسام الملہ (یعنی اللہ کے دن) کہتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرما تا ہے ، انہیں اللہ کے دن یا د
دلا وَ ، حضو و اللہ جس دن دنیا میں تشریف لائے اس دن کوایام اللہ کہتے ہیں۔ حضو و اللہ کہتے ہیں اور حضو و اللہ کہتے ہیں۔ اور نعمت نازل ہونے والے دن کو سیلی علیہ السلام عید فرمار ہے ہیں۔

کر دیوبندی مولوی اشرف تھا نوی کے پیرجاجی امداد الله رحمت الله علیه اپنی کتاب، فیصله ہفت مسئله، کے صفہ نمبر • کے پرفر ماتے ہیں لفظ بلفظ ملاحظ فر مائیے۔اورغور کیجیے تو خاص ۱۲ رہیج الاول شریف کی شخصیص کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضو والیسیہ کے وجود پرتو دنیا وآخرت کی ہر نعمت ، چھوٹی ہویا بڑی، جسمانی ہویارو جانی حضو والیسیہ کے طفیل سے ملی جس نے جو پایا حضور نبی آلیسیہ کے ہاتھوں ،حضو والیسیہ ہی کے طفیل پایا تو یہ دن ،عید سے بھی بہتر دن ہے حضور نبی آلیسیہ کے ہاتھوں ،حضو والیسیہ ہی کے طفیل پایا تو یہ دن ،عید سے بھی بہتر دن ہے

پاک کی رحمت اورفضل کیا ہے یہ جاننے کے لئے ،اس آیت کریمہ کی تفسیر سے معلوم کرینگیں گے۔علامہ آلوسی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کرتے

ہیں: ''ابوشخ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ فضل سے مرادعلم ہے اور رحمت سے مراد محمد اللہ ہیں۔خطیب اور ابن عسا کرنے ابن عباس سے قتل کیا ہے کہ فضل سے مراد نبی اکر میں ہیں۔

حواله: روح المعاني\_

علامہ آلوسی کے قول سے ثابت ہوااللہ کی رحمت حضور قلیلیہ ہی ہے،خطیب اور ابن عساکر کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے۔

وما ارسلنك الارحمت للعلمعين٥

ترجمہ: ہم نے آپ کوتمام عالموں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے، کہ حضور اللہ پاک کی رحمت ہیں۔اللہ نے جسے رسول بنا کر بھیجا اسی طرح سے رحمت بنا کر بھی بھیجا۔امام تفییر کے قول سے واضح روشن ثابت ہوتا ہے کہ حضور اللہ ہی اللہ کی رحمت اور فضل ہیں اور اللہ اس آیت کریمہ میں اپنے میں اور اللہ اس آیت کریمہ میں اپنے آتا علیہ رحمت اور فضل پر خوشی منانے کے لئے فر مار ہاہے،اس لئے ہم غلامان مصطفیٰ اپنے آتا علیہ السّلام کی ولادت یعنی بارہ رہیے الاول شریف کے دن جوخوشی مناتے ہیں بیے خدا کا ہی تو تھم

قرآن مجیر فرما تا ہے۔وذکر هم بایّا م الله o ترجمہ:اور انہیں اللہ کے دنوں کی یادلاؤ

اس آیت کی تفسیر میں کتاب خزائن العرفان میں ہے کہ جن دنوں میں اللہ نے بندوں پر

اس دن ہم خوشی منائیں، بیاللہ تعالے ہمیں حکم فرمار ہاہے، اور خوشی کا دن امام محدثین کے نزد یک کیا ہے ذیل میں ملاحظ فرمائے۔

(۱) امام راغب اصفہانی رحمۃ الله علیه لکھتے ہیں:عید کا لفظ ہراس دن کے لئے استعال کیا جاتا ہے جس میں کوئی خوشی ہو۔ (المفردات ص۳۵۳)

(۲): قاضی ثناء الله مظهری رحمة الله علیه لکھتے ہیں: غم کے بعد خوشی ملنے کوعید کہتے ہیں اور خوشی والے دن کو بھی ۔ (تفسیر مظہری جساص ۲۰۵)

(٣): علامه آلوسی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: ہرلوٹنے والی خوشی کوعید کہا جاتا ہے۔ (تفسیر روح المعانی جہم ص ٢١)

(م):علامه خازن رحمة الله عليه فرماتے ہيں: خوشی کے دن کوعيد کہتے ہيں۔ (تفسير خازن خ اص ۲۰۹)

(۵): علامه على قارى رحمة الله عليه فرماتے ہيں: عيد كالفظ ہراس دن كے لئے بولا جاتا ہے جس ميں كوئى خوشى اور مسرت ہو۔ (مرقاۃ شرح مشكوۃ جساص ۲۳۳)

(۲):عید ہروہ دن جس میں کسی بڑے واقعہ کی یا دمنائی جائے عید کواس لئے عید کہتے ہیں کہوہ ہرسال لوب کرآتی ہے۔ (المنجد ص • ۱۹ مترج

کدوه برسمان وف را کام بازی این مطابقهٔ الله کی رحمت اور فضل دونو سالنبی ایسی مین (حصه اول)

قل فضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا -

'' فرماد یج (بیسب کھ ) اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث (جو بعثت محمدی کے ذریعیتم پر ہوا ہے ) پس مسلمانوں کو چاہئے کہ اس پر خوشیاں منا کیں ۔ یہاں دو باتوں کا ذکر ہورہا ہے۔

ا۔اللّٰد کا فضل ۲۔اللّٰد کی رحمت

مٰدکورہ بالا آیت مقدسہ میں اللہ نے اپنی رحمت اورفضل پرخوشی منانے کا حکم فرمایا ہے اللہ

مذكوره بين توصيغه بھى دوكااستعال ہوگا۔

اسی طرح عربی زبان میں ذلک اشارہ واحد کے لئے استعال ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں جب تثنیہ جمع کا ذکر آئے تو اس کے لئے اشارہ بھی بالتر تیب ذلک یا اول لئک بو لاجا تا ہے۔ اس اصول کو ذہن میں رکھ کرا گراسی مذکورہ آیت کریمہ پرغور کریں تو ہمیں معلوم ہوگافضل اور رحمت کے ذکر کے بعد واحد اشارہ ذلک لایا گیا ہے اس کی کیا حکمت ہے۔ تو کیا قرآن اینے بیان میں قوائد کی مخالفت کر رہا ہے؟ نہیں ایسانہیں۔

اس کافضل اور رحمت سے مراد بھی کوئی ایک ہی دجود ہے اس اسلوب بیان سے به وضاحت بھی مقصود تھی کہ کہیں اللہ کے فضل اور رحمت کو کسی اور سمت تلاش نہ کرتے رہنا بلکہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کا فضل بھی اور اسکی رحمت بھی وہی ہستی ہے ، یعنی فضل اور رحمت حقیقت میں ایک ہی ذات میں جمع ہوگئی ہیں ۔ لہر ااس ایک مبارک ہستی کے سبب ہم شکر بجالا وُ اور خوشیاں مناوُ ، چنا نچہ جب ماہ رہی الاول کا آغاز ہوتا ہے غلامان رسول ایک آپھی آپھی کی فوشیاں مناوُ ، چنا نچہ جب ماہ رہی الاول کا آغاز ہوتا ہے غلامان رسول ایک آپھی ہوگئی پرقربان ولا دت کی خوثی میں دیوانہ وار مگن ہوجاتے ہیں ہر طرف جشن کا ساں ہوتا ہے ایسا کیوں نہ ہواس کئے کہ کا نئات کی ساری خوشیاں ساری مسرتیں اور شاد مانیاں اسی ایک خوثی پرقربان ہوجا نمیں پھر بھی اس یوم سعد کے منانے کا حق ادا نہیں ہوسکتا ۔ اس کا جواز نص قرآن سے ہوجا نمیں پھر بھی اس نعت عظمی پرخوشی منانے کا خہ صرف اہتمام کیا ، بلکہ مندرجہ بالا ارشاد قرآنی کی روسے ہمیں بھی اس نعت عظمی پرخوشی منانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ کے ارشاد قرآنی کی روسے ہمیں بھی اس نعت عظمی پرخوشی منانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ کے فضل اور رحمت پرا ظہار مسرت کرواور اس پرخوشی منانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ کے فضل اور رحمت پرا ظہار مسرت کرواور اس پرخوشی منانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ کے فضل اور رحمت پرا ظہار مسرت کرواور اس پرخوشی منانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ ک

## ميلاد پرخرچ فضول خرچي نهيں ہوتي

بعض لوگ بیاعتراض کرتے ہیں کہ ۱۱ رہے الا ول شریف کے دن آ رائش زیباتن کرنالائٹیں، کمکھ لگانا فضول خرچی ہے مندرجہ ذیل دلائیل سے ثابت ہوگا کہ حلال کام میں خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے۔ احسان فرمایا ہووہ دن ایّام الله کہلاتے ہیں اور اللّٰه فرما تا ہے، کہ انہیں اللّٰہ کے دنوں کی یادلا وَ حضورتالیّٰہ کا آنا مومنوں پراحسان ہے۔

حضور الله کی تشریف آوری کا دن سب سے بڑا ایام اللہ ہے اس دن کو ہر سنی ۱۲ اربیج الاول کے نام سے جانتا ہے اور اللہ تعالی اس دن کی خوشی منانے کے لئے فر مار ہاہے۔

اشرف تھانوی کے پیرها جی امداداللہ فرماتے ہیں صفہ المانی کتاب فصلہ ہفت مسئلہ میں کہ میلا دحضور علیقیہ کی محفلوں میں جو تخصیصات عمومن ہے وہ بیہ ہے ذکر ولادت شریف ،ولادت کے ذکر کے وقت قیام ف وطعام کا اہتمام خوشبو وعطر کا استعال مکان ومقام کی آراسگی تقسیم شیر نی ، حاضرین کی دعوت طعام منبر وتخت و چوکی کا انتظام تلاوت قرآن ، درود شریف فرحت وسرور کا اظہار اوراجتماع کے لئے اعلان وغیرہ۔

الله کی رحمت اور فضل دونوں النبی ایسی میں (حصد دوم) قرآن کیم ارشاد فرما تا ہے

قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا ـ

'' فرماد یج (بیسب کچھ) اللہ کے فضل اوراس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی کے ذریعے تم پر ہواہے) پس مسلمانوں کو چاہئے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔

یہاں دو چیز وں کاذ کر ہور ہاہے:

ا۔اللّٰد کا فضل ۲۔اللّٰہ کی رحمت

ان دونوں کا درمیان واؤعاطفہ ہے۔ عام اصول کے مطابق چا ہیے تو یہ تھا کہ جس طرح فضل اور حمت کا ذکر جدا جدا ہوا، اشارہ (ذلک) "وہ جوان دونوں کے لئے بیان کیا گیااسی طرح شنیعہ کا ہوتالیکن اس اصول کو یہاں ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ (یعنی یوں نہیں کہا گیا''ان کی خاطر خوشیاں مناؤ'' بلکہ فرمایا'' اس کی خاطر'') گرامر کی روسے یوں کہا جاتا ہے'' زیداور ابو بکر کمرے میں آیا'' آنے والے جب دو ابو بکر کمرے میں آیا'' آنے والے جب دو

ا محبوب ہم نے آپکوتمام عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔

سراس آیت کریمه میں اللہ تعالی فضل اور رحمت پرخوشی منانے کا تھم فرمار ہاہے، اللہ کی فضل اور رحمت پرخوشی منانے کا تھم فرمار ہاہے، اللہ کی فضل اور رحمت حضور علیه السّلام ہی ہیں۔ تو خوشی کس دن منائے، جس دن رحمت نازل ہوتی ہے، یعنی جس دن حضور قایستی تشریف لائے اس دن خوشی منا کینگے، سوہم مناتے ہیں۔ اسی دن کوہم جشن عید میلا دالنبی قایستی کہتے ہیں۔

۷۔ چوتھا ذکر بیفر مار ہاہے اس آیت کریمہ میں کہ'' بیاس سے بہتر ہے، جوتم جمع کرتے ہو۔ (یعنی خرچ کرنے کا حکم )

لعنی اللہ پاک فرمار ہاہے کہ میرے فضل اور رحمت پرخوشیاں منا و بضل اور رحمت حضور واللہ یا کہ بیں ،خوشی منانا ہیں ،خوشی منانا ہیں ،خوشی منانا ہیں ،خوشی منانا اس سے بہتر ہے جوتم جمع کرتے ہو۔خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ پاک فرمار ہاہے ، ۱۲ رہیع الاول پرخرچ کرو۔اس الاول پرخرچ کرو۔اس دن خوشی میں خرچ کرنا یہ خدا کا تھم ہے۔

جونٹر ہے کے ساتھ جلوس ،سنت صحابہ ہے

رحت عالم اللہ نے جب مدینہ ہجرت فرمائی ،اور مدینہ پاک کے قریب موضع غمیم

''میں پنچ تو بریدہ اسلمی ، قبیلہ نی سہم کے ستر سوار لے کرسر کا رنا مدا واللہ کہ فقار کر

نیل پنچ تو بریدہ اسلمی ، قبیلہ نی سہم کے ستر سوار لے کرسر کا رنا مدا واللہ ہوگر نے آئے ،مگر سر کار علیقہ کی نگاہ فیض آ ٹارسے خود ہی محبت شاہ ابرا واللہ اللہ میں گرفتار ہوکر

پورے قافلے سمیت مشرف با اسلام ہوگئے ۔اب عرض کی یارسول اللہ واللہ میں مدر میں

آپ کا داخلہ پر چم (جھنڈے) کے ساتھ ہونا چاہئے چنا نچے عمامہ سرسے اُتار کر نیز ہے پر

باندھ لیا اور سرکار مدینہ راحت قلب سیدھ لیا ہے گروانہ ہوئے۔

حواله ـ وفاالوفاج اول ٢٨٢:

اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ کی عظمت کے لئے جھنڈے

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حلال کام میں اسراف (فضول خرچی) نہیں اسراف صرف نافر مانی کے ارتکاب میں ہے۔()ش

صفیان توری فرماتے ہیں حلال کام میں اسراف کا احمال نہیں ہوتا یعنی جو پیسا حرام کام میں خرچ کیا جائے وہ فضول خرچی ہے، حلال کام میں فضول خرچی نہیں ہوتی عیدالفطر کے موقع پر مکانوں کوسجانا، کیڑے ہوتے ہوئے بھی نئے کیڑے لانا جائز ہے کیا وہ فضول خرچی نہیں ہے؟ کوئی منافق عیدالفطر کے خرچہ کو فضول خرچی کیوں نہیں کہتا۔اور شادی جو رسول الله علیات نے اپنی سنت قرار دیا آج کے دور میں شادی میں پانی کی طرح پیسہ بہانے تک کو فضول خرچی نہیں کہتے، لیکن ، ۱۲ ربی الاول کے خرچے کو دیکھ کر حجان اٹھ جاتا ہے ممافقوں کو اس دن کی خوشی برداشت نہیں ہوتی ، جس طرح حضور علیات کی ولادت پر ابلیس مافقوں کو اس دن کی خوشی برداشت نہیں ہوتی ، جس طرح حضور علیات کی ولادت پر ابلیس مافقوں کو اس دن کی خوشی برداشت نہیں ہوتی ، جس طرح حضور علیات کی ولادت پر ابلیس در ہاتھا،قر آن کریم ارشاد فرما تاہے،

قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ٥

اے محبوب اللہ فر مادیجئے ،اللہ ہی کے فضل اورائسی کی رحمت اوراسی پر چاہیے کہ خوشی کریں ۔اس سے بہتر ہے جوتم جمع کرتے ہو۔

اس آیت کریمه میں چند باتوں کا ذکرہے۔

ا۔اللہ کے فضل کا۔

۲۔اللہ کی رحمت کا۔

۳۔فضل اور رحمت پرخوشیاں منانے کا اورخوشیوں پرخرج کرنے کا۔

امام خطیب ابن عسا کرفر ماتے ہیں فضل سے مراد حضور واقعیہ ہیں۔

٢ قرآن خود فرما تا ہے رحمت حضور علیہ السّلام ہیں۔

وما ارسلنك الا رحمته للعلمين ٥

تشريف لائے ہیں۔ حوالہ:۔سیرت نبوبی جلد۲۲۸۲

حضرات براء بن عازب رضی الله تعالی عنه انصاری صحابی بین فرماتے بین که میں نے بچین سے لے کر بڑھا ہے تک ساری زندگی مدینه شریف میں گزاری ہے۔ میں نے ساری زندگی مدینه شریف میں گزاری ہے۔ میں دیھا، او ساری زندگی میں مدینه والوں کوایک مرتبہ جتنا خوش ہوتے دیکھا ہے اتنا بھی نہیں دیکھا، او گوں نے بو چھا حضور وہ موقع کونسا تھا جس میں سارے مدینه شریف کے لوگ بھر پور خوشیاں منار ہے تھے، فرمایا یہ موقع تھا جب میرے آقا جناب محمر مصطفیٰ علیق مدینه شریف میں تشریف کے اور کا میں تشریف کے اور کا سے۔ سبل القدری والرشاد جلد سے میں تشریف کے سال القدری والرشاد جلد سے میں تشریف کے سے۔ سبل القدری والرشاد جلد سے میں کے سال سال کا میں تشریف کے سال سال کے سے۔ سبل القدری والرشاد جلد سے سے میں تشریف کے سال کی سال کے سال کی سال کی سال کی سال کی سال کی سال کی در سال کی در سال کی سال

جب حضورها الله مرینه تشریف لائے تواتی خوشی ،اے مسلمانوں انصاف سے کہوکہ جب حضورها لیک دنیامیں تشریف لائے ،تو کیا پیرخوشی کا دن نہ ہوگا۔

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں، جب محبوب خد اللی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں، جب محبوب خد اللی اللہ تعالی ک میں تشریف لائے تو انصار مدینہ نے اللہ تعالی کا شکر بیادا کیا اور سرکا اولی کے میں اللہ تعالی نے آپ کے وسلے سے آپ کے ذریعے سے ہم مدینہ والوں پر بڑاا حسان کیا ہے۔ البدایہ والنہایہ چا کہ عام 199

سرکار مدین الله جب مدینه شریف کے بازاروں میں داخل ہوئے تو ہجوم کی وجہ سے راستہ تنگ ہوگیا۔ سرکا والله کے دیدار کے متا نے صحیح طریقے سے حضو والله کی نیارت نہ کر سکے، تو مکانوں کی چھوں پر چڑھ گئے۔ مسلم شریف۔ صحاح ستہ کی معتبر حدیث پاک کا مطالعہ کریں مدینہ شریف کے مرداور عورتیں مکانوں کی چھوں پر چڑھ گئے۔ لڑک اور غلام راستوں میں نکل آئے تھے اور یارسول اللہ، یا جھوالیہ کے نعرے لگائے۔ امام قسطلانی روایت کرتے ہیں، حضرت عمررضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں نے خوشی میں اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس کی آ واز مکہ کی سڑکوں پرسی گئی۔ حوالہ: مواہب الدنیہ

کے ساتھ جلوں صحابہ کرام کی سنت ہے، صحابہ کرام نے جھنڈے کا استعال جلوں میں اس لئے کرا، تا کہ حضور علیق کی عظمت ظاہر ہواس واقعہ سے جلوس میں جھنڈے کا استعال سنت صحابہ ہوا۔

مدینہ شریف میں اعلان ہوگیا کہ لوگوں عقریب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شہر میں تشریف لانے والے ہیں، جب مدینہ والوں نے بیا علان سُنا تو دیوانہ وارسرکار علیہ ہے کے استقبال کے لئے راستوں پرنکل آئے۔ ہر شہری سرکا والیہ کی آمد پرخوش کے نعرے لگارہ ہے تھے، خوبصورت لباس پہن کرائس دورکا اسلحہ کیراور سرکا والیہ کی آمد کا منتظر مدینہ پاک کے بچے ہاتھوں میں دف لے کرسرکا والیہ کی آمد کی خوشی میں ترانے پڑھئے کہ مدینہ پاک کے جو ہاتھوں میں دف لے کرسرکا والیہ کی آمد کی خوشی میں ترانے پڑھئے مشتی سرکا والیہ کی کہ دیار کے لئے مکانوں کی چھوں پر چڑھ گئیں۔ مدینہ پاک کے حبثی مسلمان سڑکوں پرنکل کرجنگی کرتب دکھا کرخوشی کرنے گئو جوان اور بزرگ انصار حبابہ سرکا والیہ کی آمد پر پورا مدینہ چھوم جھوم کر کہہ رہا تھا۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، جب نبی کریم سرکا والیہ کی آمد پر پورا مدینہ جھوم جھوم کر کہہ رہا تھا۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، جب نبی کریم ویوں نے بوں کہنا شروع کیا کہ۔ بیویوں نے یوں کہنا شروع کیا کہ۔

صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جس کسی کی بھی پیروی کروگے مدایت پاؤگے۔

### 🖈 گھروں میں جھنڈ بے لگانا

سیدنا آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ کے پیدایش کے وقت دیکھا کہ تین جھنڈ سے نصب کئے گئے ۔ایک مشرق میں ، دوسرامغرب میں، تیسرا کعبہ کی حجبت پراور حضور علیہ کے والدت ہوگئی۔

حواله \_ خصائص كبرا جلداول صفه نمبر ٨٢

اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ جھنڈ بے لگا نا اللہ کا تھم اور حضرت جرئیل کی سنت ہے، اس کئے کہ حضرت جرئیل اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ پاک کے تھم سے آئے تھے، اسلئے ۱۲ ربع الاول شریف کو ہر عاشق آمد بے رسول اللہ علیہ کی خوشی میں گھروں میں حجنڈ بے لگا کرخوشی کا اظہار کرتے ہیں،

حضرات ایک بات اور ذہمین شین کرلیں کہ اسلامی جھنڈ اشعراللد (اسلام کی نشانی)
میں سے ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگ کے دوران اسلامی جھنڈ ہے کو بلندر کھا
کرتے تھے۔ اور گرنے نہیں دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری جلدا، صفہ کا ہم کتاب الجہاد میں
پوراایک باب ہی جھنڈ وں کے بیان میں ہے، جس میں امام بخاری نے تین حدیث نقل کی
ہے۔ پہلی حدیث میں حضور قریق کے ایک جاں ثنار صحابی حضرت قیس بن سعد انصاری کا
ذکر ہے کہ حضور قریق کیا جھنڈ اان کے یاس بتا تھا۔

﴿ دوسری حدیث میں جنگ خیبر کا ذکر ہے کہ حضور حیالیتہ نے فر مایا تھا کہ کل میں جھنڈا یسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جواللہ اوراس کے رسول چیالیتہ سے محبت کرتا ہے اوراللہ ورسول اس سے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر جنگ میں کا میا بی عطافر مائے گا، اور وہ مولائے کا کنات حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ خوشی کے وقت بلندآ واز سے نعرہ لگانا بھی جائز ہے حضور اللہ اللہ کی وائز ہے حضور اللہ کی ولادت با سعادت کے ذکر سے بڑھ کرایک مسلمان کے نز دیک اور کون سی خوشی کی بات ہے۔

پتا چلا یارسول اللہ کے نعرے لگا نا بدعت نہیں ،شرک نہیں نا جائز نہیں بلکہ انصار مدینہ کے صحابہ کرام کی سنت ہے اے تی تجھے مبارک ہو تیراعقیدہ تیرانعرہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا غلا مان مصطفیٰ علیقہ کا تھا۔ جس دن حضور اللہ علیہ منورہ میں ہجرت کر کے داخل ہوئے بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ دن پیر کا اور تاریخ ۱۱ رہیج الا ول شریف کی تھی ، مذکو رہ واقع سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دن صحابہ گلی جلوس لے کر نکلے اور خوثی میں یا محمد اللہ تھا تھے۔ یہ رسول اللہ علیہ کے نعرے لگا تے جانا ہے سے الاول شریف کے دن جلوس لے کر اور اس میں یارسول اللہ علیہ کے نعرے لگا تے جانا ہے سے ابہ کرام علیہم الرضوان کی سے دیں میں یارسول اللہ علیہ کے نعرے لگا تے جانا ہے سے ابہ کرام علیہم الرضوان کی سے دیں ہوتا ہے کہ اور اس میں یارسول اللہ علیہ کے نعرے لگا تے جانا ہے سے ابہ کرام علیہم الرضوان کی

102

حدیث پاک میں آتا ہے کے حضور پاک عقاب تھا جھنڈے مبارک کا نام عقاب تھا جھنڈے کوخصوصی نام عطافر ماناس بات پر دلالت کرتا ہے حضور پاکھا ہے۔ مسلم جھنڈے کا استعال کرتے تھے کیونکہ جھنڈے کا وجود ہوگا تبھی تواس کا نام عقاب رکھا،

﴿ ميلاد مناني واليكوجن مين حضوعاً في اساته نصيب مومًا ﴿ ميلاد مناني والله عنه مناهم الله عنه مناهم الله عنه ال

دیوبندی مولوی قاسم نا نوتو ی کی زبانی ، دیوبندی مولوی قاسم نا نوتو ی کنز دیک ، میلا دمنانے والے دیوبندی مولوی قاسم نا نوتو ی میلا دنہیں مناتے تھے ، کین ان کے پیر بھائی اور استاد بھائی علامہ عبدالسیم ہرسال محفل میلا دمناتے تھے کسی آ دی نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑا جیران ہوا کہ ایک مولوی صاحب محفل میلا دکرتے ہیں ایک نہیں کرتے وہ دوڑ تا ہوا قاسم نا نوتو ی کے پاس آیا اور سوال کیا، حضرت یہ کیا وجہ ہمولوی عبدالسیم صاحب تو محفل میلا دکرتے ہیں ،کین آپ کیوں نہیں کرتے ، فر مایا بھائی انہیں حضور اللہ تعالی محبت معلوم ہوتی ہے اسلئے کرتے ہیں ، دعا کرو مجھے بھی اللہ تعالی محبت رسول اللہ تعالی محبت مولوں کے اسلئے کرتے ہیں ، دعا کرو مجھے بھی اللہ تعالی محبت رسول اللہ تعالی محبت معلوم ہوتی ہے اسلئے کرتے ہیں ، دعا کرو مجھے بھی اللہ تعالی محبت رسول اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ، دعا کرو مجھے بھی اللہ تعالی محبت رسول اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ، دعا کرو مجھے بھی اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ، دعا کرو مجھے بھی اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ، دعا کرو مجھے بھی اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ، دعا کرو مجھے بھی اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ، دعا کرو مجھے بھی اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ، دیا کہ دی کیا کہ دیا کہ دوڑ تا کہ دیا کہ دی

حواله فصص الاكابر صفه نمبر ٦٣

دیو بندیوں کی کتاب سے بیثابت ہوتا ہے کہ محبت رسول اللیہ والے میلا دمناتے ہیں۔ اور حضور علیہ نے فرمایا جوجس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا،

تیسری حدیث میں حضور اللہ کے چیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، جضوں نے حضرت زبیر سے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے فر مایا، کیا حضور اللہ کے تم کو اسی جگہ جھنڈ اگاڑ سے کا حکم دیا تھا؟

اور صحیح بخاری کی ہی ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب ملک شام میں موتہ کے مقام پر جنگ ہور ہی تھی تو حضور سرور کا ننات علیقے مدینے میں صحابہ کرام کے درمیان فر مار ہے تھے '' زید نے جھنڈ الیا شہید ہو گئے پھر جعفر نے لیاوہ بھی شہید ہو گئے ، پھر عبد اللہ بن رواحہ نے لیاوہ بھی شہید ہو گئے ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بتاتے وقت حضور اللہ کی آنکھوں میں آنسوں جاری تھے، پھر فر مایا اب خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے جھنڈ الے لیاان کے ہاتھ یر جنگ میں فتح حاصل ہوگئی۔ (صحیح بخاری جلدا، کتاب الجنائز)

جھنڈاجس کوفارسی میں پرچم کہتے ہیں اس کے معنی نشان اور پیچان کے ہیں۔ کوئی نہان ہرقوم وملک کی پیچان ہوتا ہے، جوجھنڈے پر بنایاجا تا ہے آئ کل دنیا میں چاند اور تارے کا نشان مسلمانوں کی پیچان بن گیا ہے جواسلامی جھنڈ وں پر بنایاجا تا ہے تواگر بار ہویں شریف کے جلوس میں کچھلوگ اسلامی نشان کے جھنڈے لے کر نگلتے ہیں، کفر کا کوئی نشان لے ہے آخروہ اسلامی نشان کے جھنڈے ہاتھوں میں لے کر نگلتے ہیں، کفر کا کوئی نشان لے کہ تو نہیں نگلتے ۔ جھنڈے کا استعال صحابہ کر ام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت کر تو نہیں نگلتے ۔ جھنڈے کا استعال صحابہ کر ام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہو کہ اشرف تھانوی کے پیر ہیں وہ اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ کے صفہ ۱۰ پرامام غزالی کا یہ قول فرمائے میں، جومباح نیک نیت سے کیا جائے وہ شرعاً محود (اچھا) ہوجا تا ہے مباح جسیا ممل بھی نیک نیت سے کرنے پرمجمود ہوجا تا ہے ۔ جبکہ جھنڈے کا استعال صحابہ کرام کی جلوس اور گھروں میں جھنڈے کا استعال نیک نیت سے کرتا ہے ۔ گھروں میں جھنڈے کا مقصد حضو ہو گئے۔ کا مقصد حضو ہو گئے۔ گئے کہ تو کیا استعال نیک نیت سے کرتا ہے ۔ گھروں میں جھنڈے کا مقصد حضو ہو گئے۔ گئے کی کہ کے کیا جب کے کہ کے کا مقصد حضو ہو گئے۔ گئے کیا جب کے کہ کیا ہو گئے کیا ہو گئے۔ گئے کا مقصد حضو ہو گئے گئے کیا ہو گئے کیا ہو گئے۔ گئے کا مقصد حضو ہو گئے کیا ہو گئے کیا ہو گئے۔ گئے کا مقصد حضو ہو گئے کیا ہو گئے۔ گئے کیا ہو گئے کہ کیا ہو گئے کو گئے کیا ہو گئے

السلام آکرانہیں حضوط اللہ کا نام اقدس سکھائگے ، پھران کویاد آجائے گا۔اور پکارینگیں محمد محمد مقاللہ اللہ اللہ کا نام اقدس سکھائگے ، پھران کویاد آجائے گا۔اور پکارینگیں محمد محمد علی اللہ باک فرشتے کو حکم دے گا یہ سب میرے مجبوب کا نام لے رہے ہیں ان سب کو دوزخ سے زکال کر جنت میں لے جاؤ۔

ان حدیث سے دوباتیں ثابت ہوئی، جو حضور طلقیہ کا نام پاک بھول گیا، وہ دوزخ میں گیا۔اور آقا علیہ السلام کو بھولنا میں گیا۔اور آقا علیہ السلام کو بھولنا دوزخ کا باعث ہے۔ایک بات اور غور فرمایئے کہ جہنم میں جانے والا ہر شخص حضور طلقہ کو بھول جائے گا۔اور جسے حضور طلقہ کی یا دہوگی اور آپ کے نام مبارک اس کے ذہن میں ہوگا وہ شخص ہرگر جہنم میں جانہیں سکتا اس حدیث یاک سے ثابت ہوتا ہے۔

# الله كي نعمت عظيم (ليني حضو وأيسية)

الله تعالی قرآن مجید میں ارشا وفر ما تا ہے و احساب نعمت ربک فحدث ۔ مفہوم :۔ اس آیت کریمہ میں الله تبارک و تعالی نعمتوں کا چرچا کرنے کے لئے فر مار ہا ہے، یہاں نعمت سے مراداللہ کے رسول علیہ ہیں۔ حدیث: دحضرت عباس رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں الله کی نعمت حضور علیہ ہیں۔

حواله: بخارى شريف جلد:٢ صفه نمبر:٥٦٦\_

امام اشعری رحمته الله تعالی علیه فرماتے ہیں حضور علیہ کا ایک اسم شریف نصصت الله ہے بعنی ، اللہ کی نعمت حضور علیہ ہی ہیں۔

(۱)حواله: مطالع كمسرت صفه نمبر: ۱۵ (۲)حواله: دلائل خيرات

ان حوالہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ اللہ کی نعمت ہیں، اللہ بیفر مار ہاہے کہ اس کے حبیب علیہ کا چرچا کیا جائے۔ کیونکہ نعمت محمد علیہ ہیں۔ اللہ نعمتوں کا چرچا کرنے کے لئے فر مار ہا ہے، اس چرچا کرنے کے فعل کوہی ہم میلاد کہتے ہیں، جوعین قرآن کے حکم کے مطابق ہے، میلاد میں ہی حضور علیہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔

رب كائنات قرآن مجيد مين ارشاد فرماتا بالم ترالي الذين بدّلو نعمت الله كفرًا

ایک بات اور قابل توجہ ہے کہ دیو بندی مولوی قاسم نا نوتوی اپنے لئے دعا کروارہے ہیں کہ مجھے شق رسول عطا ہو جائے کہ میں بھی میلا دمناؤں۔

میلا دمیں نعت یاک پڑھنا حضوروائی کی محبت کی دلیل ہے بخاری ومسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ جب مدینه منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے جب حضور علیہ حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه کے گھر کے قریب تشریف لے گئے تو آپ الله فی نے دیکھا کہ بچیاں ترانے پڑھ رہی تھیں، کہ حضور قطیقیہ ہمارے پڑوی ہو گئے بچیاں دف بجاکر یڑھ رہی تھی حضور قلصہ نے یو چھا کیوں گا رہی ہو، بچیوں نے کہا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں حضورطانیں نے فرمایا خدا کی قشمتم میری خاطرترانے پڑھ رہی ہومیرا دل یعنی محمولیہ کا دل بھی تم سے محبت کرتا ہے۔اس حدیث پاک میں حضور طابعہ نے بچیوں کے نعت بڑھنے عِمْل کواپنی محبت قرار دیا میلا دشریف میں نعت شریف پڑھنا حضور علیہ السّلام کی محبت کی دلیل ہے۔حضورعلیہالسّلام نے فرمایا جوجس سے محبت کرئے گا جنت میں اس کے ساتھ ہو گا۔ایمان کی روح محبت رسول اللہ ہے۔حضور علیہ کے بلامحبت بندہ مومن ہی نہیں ہوسکتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکر میلیکی نے ارشاد فر مایا''اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہےتم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اور اولا دسے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔

اما مقسطلانی المواہب الدنیہ میں حدیث روایت کرتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوئے کہ وہ اپنے اعمال کے باعث دوزخ میں جا نمینگے۔ تو دوزخ میں اللہ جب انہیں ڈالنا چاہیگا تو دوزخ میں ڈالنے سے پہلے اللہ تعالی انہیں محمطیقی کا نام محملا دیے گا جب اسم محمد بھول جا نمینگے، تو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا پھر جب انہیں دوزخ سے زکالنے کا وقت آئے گا اللہ فرمائے گا جرئیل جاؤان کوممھی کا نام سکھاؤ۔ جرئیل علیہ

ترجمه: جبتم سواریوں کی پلیٹھوں پرٹھیک بیٹھ جا ؤ تواپنے رب کی نعمت کا ذکر کروچر چا کرو۔ (پارہ ۲۵ سورة الذخرف آیت نمبر:۱۲۷)

ان تمام آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو نعمتوں کا چرچا کروانا پیند ہے اور ان نعمتوں کا چرچا کرنا در حقیقت اللہ کاشکرادا کرنا ہے۔حضور اللہ ہے کے صدقہ میں ہمیں ہر نعمت عطا ہوئی ہے۔ بلکہ ہر نعمت کا حصول اور وباعث حضور اللہ ہوگی پچھلے کا حصول اور وباعث حضور اللہ ہوگی پچھلے صفحات پر ہم ثابت کر چکے ہیں کہ نعمت سے مراد حضور اللہ ہوگی کی ذات اقدس ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما تا ہے۔

لا الم ترالى الذين بدّلو نعمة الله كفرًا كياتم نند يكهاان لوگول ني بدله الله كي نعت كوانكار ســـ

حواله (پاره ۱۳ اسورة ابراهیم آیت نمبر: ۲۸)

اس آیات کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ وہ لوگ بدلہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کوا نکار سے کفارے مکہ ہیں۔ اللہ کی نعمت سے مراد حضرت مجمولیہ اور قر آن ہے۔حوالہ: تفسیر کی ابن عباس صفہ ۱۶۲

الله عمراد معالله میں ہے کہ نعت اللہ سے مراد محملیت میں کے شاہر کے میں کہ اللہ میں ہے کہ نعت اللہ سے مراد محملیت میں اللہ میں الل

الله الخيرات، اساء شريف ميں ہے كه نعمت الله، حضور عليقة كا اسم مبارك ہے۔

الله عرفان محمّد ثم يُنكرونها الله عرفان محمّد ثم يُنكرونها

تر جمہ: الله کی نعمت کی پیچان حضرت محمطی کے پیچان ہے اورا نکار کرنے والے کفار، یہوداور نصار کی (اور آج کے دور کے منافق)

در منشور جلد ۴ صفه نمبر ۱۲۷ پر لکھا ہے کہ نعمت اللہ کا پہچا ننا کیا ہے تو فر مایا کہ نعمت اللہ سے مراد حضرت محمد علیت محمد علیت میں۔

ان آیات قر آنی اوراقوال مفسرین سے ثابت ہوا۔ که نعمت الله سے مراد حضرت محمد رسول الله والله علیہ الله والله والله

ای دو نعمت الله ان کنتم ایّاه تعبدون (پاره ۱۳ اسورة الخل آیت نمبر:۱۱۳)

واحلو قو مهم دارالبوار٥

ترجمہ: کیاتم نے انہیں نہ دیکھا انھوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دی اور اپنی قوم کو بتاہی کے گھر لا اُتارا ( یعنی دوزخ میں )

اس آیت شریف کی تفسیر پڑھیئے ،شکر نہ کرنے والے کفار قریش ہیں اور اللہ کی نعمت حضور علیقیہ ہیں۔اللہ فر ما تا ہے ہم نے مکہ کے باشندوں پراتنا بڑا احسان فر مایا کہ اپنارسول بھیجا مگر انہوں نے بجائے اطاعت کے ان کی نا فر مانی کی ،اس آیت کریمہ میں اللہ نے حضور علیقیہ کو نہیں نہیں اللہ نے حضور علیقیہ کو نہیں نہیں دند نہیں دند نہیں اللہ انہوں نے بیار کی بار میں میں اللہ انہوں نے بیار کی بیار کی بیار کی کا فر مانی کی ،اس آیت کریمہ میں اللہ نے حضور علیقیہ کو بیار کی بی

حواله: تفيير مظهري جلد : ٢٠ صفه نمبر : ٢٠٠٣

مطالع المسر ات صفه نمبر: ١٥، عمدة القارى جلد: ١٩ صفه نمبر: ٦

اس آیت کریمہ کی تفسیر سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ ہی اللہ کی نعمت عظیم ہے۔اس آیت کے حکم پڑمل کرنا ،سرکارکل عالم اللہ کے کاذکر کرنا ہے،جس کوہم میلاد کہتے ہیں۔

الله پاک محبوب رکھتاہے کہ اسکی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔

﴿ قُرْآن مِيدِين الله تعالى ارشاوفر ما تا بــ يبنى اسرائيل اذكرو نعمتى التى انعمت عليكم ـ ا

ترجمہ: اے یعقوب علیہ السلام کی اولا دذکر کرومیری نعمت کا جومیں نے تمہیں عطاکی آگے ارشاد فرمایا۔ (یارہ ایک سورة البقرہ آیت نمبر: ۴۰)

كيايها الذين امنو اذكرو نعمت الله عليكم

ترجمہ:اےلوگوجوا بیان لائے ہوذ کرکرواللہ کی ان نعتوں کا جو تہمیں تنہارے خالق نے عطافر مائی ہیں۔(یارہ ۲ سورۃ المائدہ آیت نمبر: ۱۱/۷)

الناسُ اذكرُ و نعمت الله عليكم الله عليكم

اے تمام لوگواللہ تعالی نے جونعتیں بخشی ہیں اس کا ذکر کرتے رہو۔

(پاره۲۲سورة فاطرآیت نمبر:۳)

انعمة ربكم المحمور النعمة ربكم المحمد المحمد

بيادانه كرتامو\_ (ابودؤ دشريف

۲۔ حدیث: دھنرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی پر کچھا حسان کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کا نعمت بدل دے اور اگر استطاعت نہ ہوتو محسن کی تعریف کرے کیونکہ اس کا تعریف کرنا ہی شکریہ ادا کرنا ہے جس نے شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ (ترفدی مترجم جلد دوم صفه ۱۸)

۳۔ حدیث: حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاکھائی نے اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاکھائی کی جائے تواس کے لئے اللہ تعالی سے بہتر جزاکی دعا کر ہے اوراس کی تعریف کرے۔

(ابودۇدمترجم جلدسوم صفه۵۳۵)

۷۔ حدیث: کے حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور علیہ نے فر مایا کہ کوئی چیز بخشش ملے وہ اس کا ذکر کر بے تو اس نے شکر میا داکر دیا اور جو تذکرہ نہ کر بے اس نے ناشکری کی ۔ (ابود وَ دمتر جم جلد ۳۳ ص ۵۳۴ ص

۵۔ حدیث: ۔ جابر بن عبداللد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ایک نے نفر مایا کہ جس کوئی چیز ملے تو وہ اس کابدل دے اگر بدل نہ دے سکے تو اس کی تعریف کر ہے ہیں جس نے اس کی اچھی تعریف کی بیشک شکر بیادا کیا اور جس نے تعریف نہ کی ، اس نے بے شک انکار نعمت کیا۔ (ابود وَ دمتر جم جلد سوم صفہ ۵۳۴)

٤- حدیث: حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی پاک الله الله عنها سے روایت ہے کہ نبی پاک الله الله کا تزکرہ کرے جس کوکوئی نعمت، ہو سکے تواس کا بدله دے اگر بدله نه دے سکتا ہوتو پھر اس بھلائی کا تزکرہ کرے جب اس کا ذکر کریگا تواس کا شکرا دا ہوجائے گا (حافظ ابو بکر بن ابی الدنیا)

۸۔ حدیث: دحفرت جابر بن عبداللدرضی الله عنہ سے روایت ہے کہ فر مایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جس کوکوئی نعمت ملے وہ اس کا بدلہ دے۔ اگر بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کی تعریف کرے جب وہ تعریف کرے گا تو اس کا شکرا داہوجائے گا۔ اگر اس نے نعمت کو چھپایا تو اس بے شک اس نے نعمت کا انکار کیا۔ ( کتاب ادب المفرد بخاری ص ۲۴)

ترجمہ: شکریہ کرواللہ کی نعت کا اگر ہوتم خاص اُسی (اللہ) کی عبادت کرتے ہور فعینا لیک ذکر کے راپارہ بس سورۃ الم نشرح آیت نمبر م) اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی رحمتہ تعالی علیہ حدیث قد سی نقل فرماتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا میں تیری انتباع کرنے والوں سے تمام عالم کو بھردوزگا وہ تیری تعریف کریں گے اور تجھ پر

درود پڑھیں گےاور تیری سنت کی تفاظت کریں گے۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہرآن کے لئے یہ تھم ہے کہ اس کے صبیب اللہ کا ہرآن کے لئے یہ تھم ہے کہ اس کے صبیب اللہ فی فرکر باند کیا جائے، اور غلامے مصطفیٰ علیہ اللہ عزوجل کے تھم کی پیروی کررہے ہیں۔ اس لئے تو ہم میلا ومنارہے ہیں حضو واللہ کا جہ جا کررہے ہیں۔ حضو واللہ گا فلہ ورہوا تو اللہ تعالی نے پوری کا مُنات پر کیا کیا بہاریں عطافر ما میں سے ہیں ، جب آپ کا ظہور ہوا تو اللہ تعالی نے پوری کا مُنات کی ہر بہار حضو واللہ کے تصدق سے ہاور حضور ہوا جب حضو واللہ کی کہ کا منات کی ہر بہار حضو واللہ کی خمت کی فلہ دے اور حضور کی ناشکری میں اللہ کی نعت کی ناشکری کرنا ہے۔ کیونکہ جس نے تعمت کا چرچا کیا اس نے شکر ادا کیا اور جس نے تعمت کا چرچا نہ کیا اس نے ناشکری کری بلکہ خالفین تو میلا دی محفل کونا جا بڑنہ کہ کرختم ہی کروانا چا ہے ہیں۔

اشرف تھانوی اپنی کتاب نشر الطیب کے صفہ: ۱۹۵ پر لکھتے ہیں، آپ آلیگی کے حقوق جوامت کے ذمہ ہیں، کہ بارے میں لکھتے ہیں جاننا چاہیے کہ کسی سے محبت ہونا تین سبب سے ہوتا ہے : ایک کمال محبوب کا جیسے عالم سے محبت ہوتی ہے، شجاع سے محبت ہوتی ہے اور دوسرا جمال جیسے کسی حسین سے محبت ہوتی ہے، تیسرا نوال یعنی عطاوا حسان ۔ جیسے اپنے منعم (جس کے صدقے نعمت ملے) ومربی سے محبت ہوتی ہے، جناب رسول اللہ اللہ اللہ کیا گئے۔ کی ذات مقدسہ میں تینوں وصف جمع ہیں۔ بقول تھا نوی کے کہ امتی کے ذمہ ہے کہ نبی پاکے اللہ کیا گئے۔ کونعت عظیم ومربی مانیں۔

میلا دمیں حضور علیہ کا ذکر کرنامخصوص ہوتا ہے، حضور علیہ اللہ پاک کی عظیم نعمت ہیں اور ہمیں ہر نعمت حضور علیہ کا میں ہر نعمت حضور علیہ کا شکر اداکر نالازم ہے اور نعمت کا تزکرہ کرنا نعمت کا شکر اداکر ناہے آگے کے دلائل سے واضح ہوجائیگا۔

ا۔ حدیث: ۔ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ اس کاشکریہ قبول نہیں فر ما تا جو ہندوں کاشکر

-زندگی ووجود کاسبب ہےحضور علیہ نہ ہوں تو تمام عالم نست و نابود ہوجا ئیں۔ حوالہ: ۔ فیصلہ ہفت مسلئہ صفہ نمبر: ۹۳

کے حدیث قدسی میں اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے۔اے محبوب علیہ تو میرے نور کا نور ہے اور میرے راز کا راز' اور میری ہدایت کا کان اور میری معرفت کے خذانے! میں نے اپنا ملک عرش سے لے کر تحت الثر کی تک سب تجھ پر قربان کردیا عالم میں جو کوئی ہے، سب میری رضا چاہتے ہیں، اور میں تیری رضا چاہتا ہوں یا محمد علیہ ہے۔

حواله: \_مطالع المسر ات

اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک حضور علیہ کی رضا جا ہتا ہے یہ شان حضور علیہ کی رضا جا ہتا ہے یہ شان حضور علیہ کی ہے۔

کے حدیث میں ہے انبیاء کرام کے لئے روزے محشر سونے کے منبر بچھائے جائیگے ، وہ ان پر تشریف فرما ہونگے۔ اور میرامنبر باقی رہے گا میں اس پر جلوس نہ فرماؤ نگا، بلکہ اپنے رب کی حضور کھڑ ار ہونگا اس ڈرسے کہ کہیں ، ایسانہ ہو مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میر کی امت میر سے بعدرہ جائے پھرعرض کرونگا۔ اے رب میرے! میر کی امت میر کی امت! اللہ تعالی فرمائیگا اے محبوب علیقہ آپی کیا مرضی ہے میں آپی امت کے ساتھ کیا کروں؟ عرض کرونگا ہے رب میں شفاعت کرتار ہونگا، یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی میرے! ان کا حساب جلد فرما دے۔ پس میں شفاعت کرتار ہونگا، یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کے خطملیگے ، جنہیں دوزخ بھیج چکے تھے، یہاں تک کے دوزخ کے داروغہ عرض کرنگیں یارسول اللہ علیہ آپ نے اللہ علیہ ہے۔ ان کا مت میں رب کا غضب نام کونہ چھوڑا۔

والہ: انجم اللہ وسط

کے حدیث میں ارشاد ہے روز ہے قیامت اللہ تعالی سب اگلوں پچیلوں کو جماع فرمائے گا، دوممبر نور کے لاکرع ش کے دائیں بائیں بچیائے جائینگے ۔ ان پر دوشخص چڑھینگے ، دائیں والا پکارے گا اے جماعت مخلوق جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا اور جس نے نہ پہچانا تو میں رضوان داروغئ جنت ہوں، مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ جنت کی تنجیاں محمد علی کے سپور دکروں اور محمد علی نے تکم دیا ہے حضرت ابو بکراور عمرضی اللہ عنہما کو دوں کہ وہ اپنے دوست کو جنت میں داخل

ان تمام مذکورہ آیات قرآنیا وراحادیث نبویہ سے ہرعطاشدہ نعمت پرشکریہ کرنے اوران کا تذکرہ اور چرچا و تعریف کرنے کا پرزور حکم صادر فرمایا گیا ہے ۔ حضور علیہ سے زیادہ کس کے احسان بیں؟ کہ آپ کو اللہ نے تمام عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا کل عالم پر آپ پالیہ کا احسان عظیم ہیں؟ کہ آپ کو اللہ نے تمام عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا کل عالم پر آپ پالیہ کا احسان عظیم ہے۔ آپ لیہ کے کا دکر کرنا، در حقیقت آپ لیہ کا شکرادا کرنا ہے، اور آپ لیہ کے ذکر کی محفل کو میلاد کی محفل کھے ہیں۔

🖈 نبی کریم اللیسی للدتعالی کے خزانے تقسیم کرتے ہیں۔

بخاری شریف میں ہے: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول علیہ فی نے فر مایا۔اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فر ما تا ہے اسے دین کی سمجھ عطافر ما تا ہے۔ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالی عطافر ما تا ہے۔،اس حدیث پاک کی شرح میں شخ عبدالحق محدث و ہلوی رحمتہ اللہ علیہ اشعة اللمعات میں تحریفر ماتے ہیں۔خدادیتا ہے،حضور اللہ تعلیہ کوجس سی کو خدادیتا ہے جنواہ فقہ کا علم ہویا علوم کی سمجھ ہویا جو بھی کچھ ہور ب تعالی دیتا ہے میں ہی تقسیم کرتا کو خدادیتا ہے خواہ فقہ کا علم ہویا علوم کی سمجھ ہویا جو بھی کچھ ہور ب تعالی دیتا ہے میں ہی تقسیم کرتا

ﷺ کی قبر شریف کی ساری جگه افضل ہے۔ جو حصہ حضور علیہ کے بدن مبارک سے ملا ہوا ہے۔ وہ صدہ حضور علیہ کے بدن مبارک سے ملا ہوا ہے۔ وہ کعبہ سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے کرسی سے افضل ہے حتہ کہ زمین آسمان کی ہر جگہ سے افضل ہے۔ یہ روایت دیو بندی امام جس نے فضائل اعمال کھی ہے انہوں نے بھی اپنی کتاب میں درج کی ہے۔

حضور الله کی وہ عظیم نعمت ہیں کہ آپ آلیہ سے مس ہونے سے وہ چیز الله کی تمام مخلوق میں سب سے افضل ہو جاتی ہے۔ تو حضور الله کی مخلوق میں ہوئے سے وہ جدزات صرف جیول جانے سے وہ حکہ زمین آسان عرش لوح قلم حد کے الله کی مخلوق میں ہرشی سے افضل ہو جاتی ہے۔ اب حضرات بہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ یہاں بات حضور الله کی نہیں ہو رہی۔ یہاں پر بات حضور علیہ سے مس ہوجانے والے ش کی ہورہی ہے۔ جس کے مس ہونے سے افضلیت عرش و کعبہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ کی افضلیت کا عالم کیا ہوگا۔ دیو بندی مولوی اشرف تھا نوی کے پیر جاجی المدول الله رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں 'حضور علیہ تمام عالم کی جان اور تمام کا ئنات کی

اے ابوکر! میری حقیقت سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ حوالہ:۔مطالع المسر ات

ہے اسی حقیقت محمدی علیقی کے بارے میں حضرت اولیس قرنی نے حضرت عمراور علی المرتضی سے عرض کیا کہتم دونوں نے جو جھا کیا ابو بکر نے عرض کیا کہتم دونوں نے حضور علیقی کو حقیقت میں بھی نہیں دیکھا۔اللہ اکبر! حضور علیقی کو حقیقت میں سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا خدا اُن کا محب ہے۔خدا ہی جانے خدا نے ایپ محبوب کو کیا مقام بخشا۔حوالہ:امام نہانی، جواہر البحار

﴿ حقیقت محمدی علی الله علی سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمة الله علیه فرما تحمدی علی الله علیه فرما تحمدی علی الله علی میں معارف کے سمندر میں غوطہ لگایا تا کہ عین حقیقت نبویہ علی الله کو پاسکوں تو اچا تک میرے اور اس حقیقت کے درمیان نور کے ایک ہزار پردے حائل ہوگئے ۔ اگر میں ان میں سے سب سے پہلے پردہ کے قریب بھی جاتا تو وہ مجھے جلا دیتا، جس طرح آگ ایک بال کوجلا ڈاتی ہے۔' حوالہ: ۔ امام نہانی، جواہر البحار

ان تمام دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ اللہ کی عظیم نعمت ہیں اور اللہ اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم فر ماتا ہے۔ میلا دمنا ناحضور علیہ کا ذکر اور یاد ہے میلا دمنا نااللہ کے حکم کے عین مطابق ہے۔

﴿ ویوبندی مولوی اشرف تھانوی کے پیر حاجی امد داللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیصلا ہفت مسئلہ کے صفہ نمبر ۔ • ۱۵ اور ۱۵ امرا پی رائے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کیوں کر کلام ہو احضو حلیقہ نعمت اللہ بیں ، قرآن کریم نے ان کا نام نعمت الله کفراً طکی نفیریں ، قرآن کریم نے ان کا نام نعمت الله کفراً طکی نفیریں حضرت سید ناعبد اللہ بن عباس رضی الله تعالی غنہ افرماتے ہیں۔ نعمته الله علیه و سلم نعمت الله محمد صلی الله علیه و سلم نعمت الله محمد صلی الله علیه و اما بنعمة زاد کی تذکرہ ، اعتالی و اما بنعمة زوری کا تذکرہ ، اعتالی امرالی اور تعیل ارش دخد اوندی ہے۔ قال الله تعالی و اما بنعمة زوری سب ربک فحد دث ۔ " اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، حضور علی الله کی تشریف آوری سب نعمتوں سے اعلی نعمت ہے۔ یہی تشریف آوری ہے جس کے فیل دنیا، قبر ، حش ، برزخ ، آخرت ، نعمتوں سے اعلی نعمت ہے۔ یہی تشریف آوری ہے جس کے فیل دنیا، قبر ، حش ، برزخ ، آخرت ، نعمتوں سے اعلی نعمت ہے۔ یہی تشریف آوری ہے جس کے فیل دنیا، قبر ، حش ، برزخ ، آخرت ، نعمتوں سے اعلی نعمت ہے۔ یہی تشریف آوری ہے جس کے فیل دنیا، قبر ، حش ، برزخ ، آخرت ، نعمتوں سے اعلی نعمت ہے۔ یہی تشریف آوری ہے جس کے فیل دنیا، قبر ، حش ، برزخ ، آخرت ، نعمت الله علیہ و سیمتوں سے بیان شریف آوری ہے جس کے فیل دنیا، قبر ، حش ، برزخ ، آخرت ، نعمت الله علیہ و سیمتوں سے بیان سیمتوں سے بیان سیمتوں سے بیان سیمتوں س

کریں سنتے ہوگواہ ہوجاؤ، پھر بائیں والا پکارے گا اے جماعت مخلوق جس نے مجھے پہچانااس نے بہون استے ہوگا، اللہ تعالی نے محم دیا ہے کہ دوزخ ہوں، اللہ تعالی نے محم دیا ہے کہ دوزخ کی تنجیاں مجمد علیقی کے سپر دکروں، اور محمد علیقی نے حکم دیا ہے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کودوں، کہ وہ ایخ دشمنوں کوجہنم میں داخل کریں سنتے ہو، گواہ ہوجاؤ۔

حواله: \_كتاب شرف النبوة

حقیت محمدی علیلیہ کی تخلیق کے بارے میں امام قسطلانی کابیان

کے جب اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو وجود دینے اور اس کے رزق کو مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا تو انوار صدیت سے بارگاہ خداوندی میں حقیقت محمدی علیات کے اس کے علم اور ارادہ قدیم میں طے ہو چکا علیات سے عالم پست و بالاکوا پنے حکم کے مطابق جیسا کہ اس کے علم اور ارادہ قدیم میں طے ہو چکا تھا بیدا کیا بھر اللہ تعالی نے آپ آپ کے اللہ کو آپ کی نبوت کا علم عطا کیا اور آپ علیات کی رسالت کی شابیدا کیا بھر اللہ تعالی نے آپ آپ کی بیرا اللہ تعالی نے آپ آپ کے اللہ کو آپ کی نبوت کا علم عطا کیا اور آپ علیات کے درمیان تھے۔ پھر آپ مثابرت دی ۔ اس وقت کہ جب آ دم علیم الصلاۃ والسلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ پھر آپ علیات کی حقیقت نے عالم بالا کی مخلوق (ملائکہ علیات سے ارواح کے چشمے جاری ہوئے پھر آپ علیات کی حقیقت نے عالم بالا کی مخلوق (ملائکہ مقربین بارگاہ البی کا خلوق (ملائکہ مقربین بارگاہ البی کے لیے شیریں چشمہ ہیں۔ آپ کی پیدائش کے لحاظ سے تمام اجناس کی مقربین بارگاہ البی کی جب کے اعتبار سے اصل کا نئات ہیں ، اس سے اوپرکوئی چیز نہیں ساری کا نئات اس کے نیجے ہے۔ ) اور جمیع موجودات اور انسانوں کے لئے بڑے باپ (اصل کا نئات ) ہیں۔ اس لیے کہ جمیع کا نئات اور جمیع انسان آپ علیات کے نور سے پیدا کئے گئے ہیں۔ کا نئات ) ہیں۔ اس لیے کہ جمیع کا نئات اور جمیع انسان آپ علیات کے نور سے پیدا کئے گئے ہیں۔ کا نئات ) ہیں۔ اس لیے کہ جمیع کا نئات اور جمیع انسان آپ علیات کے نور سے پیدا کئے گئے ہیں۔ کو اللہ قسطلانی ، المواہ ب الدنیہ ، المواہ ب المواہ ب الدنیہ ، المواہ ب الدنیہ ، المواہ ب الدنیہ ، المواہ ب المو

ﷺ الله پاک کی وہ عظیم نعمت ہیں کہ الله پاک نے آپ کو وہ عظمت بخشی کہ کوئی آپ کے مضور الله پاک نے آپ کو وہ عظمت بخشی کہ کوئی آپ کے مقام تک رسائی نہیں رکھتا۔خود حضور علیہ نے اپنی حقیقت کے متعلق صدیق اکبر سے فر مایا

غرضکہ ہروفت ہر جگہ ہرآن ،نعمت ظاہر وباطن سے ہما را ایک ایک رونکٹا اور بہر مند ہے اور ہوگا انشاالله تعالى اپنے رب کے حکم ہے اپنے رب کی نعمتوں کا چرچامجلس میلا دمیں ہوتا ہے مجلس میلا د آخروبی کچھ ہے جس کا حکم اللہ یاک دے رہاہے۔ واما بنعمة ربک فحدث۔

🖈 جب رب کا ئنات نے اپنی صفات کوظا ہر فرمانا حیا ہا تو سب سے پہلے کا ئنات کی روح جان محمد رسول الله عليه في كتخليق سے كائنات كى تخليق كا آغاز فرمايا۔ الله ياك نے اپنے نورفيض سے ایک نور کی مٹھی بھری اور'' پھراس اینے نور کوایئے آ گے کر کے فر مایا تو میرا حبیب ہوجا ،''تو میراعشق اور میں تیراعشق ہوں' پس حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا نظہور ہوا۔

حواله: ـ نذبت المجالس جلد: (٢) صفه نمبر: ٨٥ ا

جب نبی کریم عظالیہ کے نورکو پیدا فر مایا تواس کے بعدا ّ یا عظالیہ کے نور سے اللہ تعالی نے عرش ، کرسی ، لوح ، قلم کرسی آسان غرض که تمام کا ئنات کو پیدا فرمایا۔ جب رب کا ئنات نے عرش کو پیدا فرمایا توعرش الله یاک کے ڈرسے ملنے لگا۔ خدائے برتر نے عرش کے ستونوں پراییخ حبیب کبریا جناب محدر سول الله عليه عليه كانام نامي كلهوا دياء عرش نے جب حضور عليه كانام ياك اپنے اوپر کھا دیکھا تو سرکا واللہ کے نام ہے اسے قرارآ گیا۔ادھرعرش کوقرارآ گیا ادھرعرش جنت سدرہ کے فرشتوں نے کملی والے ایسی کا نام دیکھ کراور پڑھ کراندازہ لگایاساری کا ئنات کی بہاریں رب جوسجارہا ہے تو اس نام والے علیہ کا صدقہ ہے جب الله تبارک وتعالی نے حبیب یاک حَالِلَهِ کے نورکو بیدا فر مالیا۔ نومحبوب کے نورکوایینے سامنے سجالیا۔اور پھرنور محقیقیہ کوفر مایا ، یا محم عليلة الله وقت مين مول اورتو ہے اور بير كائنات كى بهاريں سارى دنيا كى تعمس الے محبوب الله الله عليه الله عليه میں نے آپ کے لئے پیدا فرمائی ہیں ۔ کملی والے ایک نے عرض کیا اے اللہ تو ہی ہے، میں نہیں میں نے تیرے لئے سب کو تیرے خاطر چھوڑ دیا۔

حواله: تفسير روح البيان جلد (٩) صفه نمبر:٢٢

🖈 مدارج النبوة میں ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے ساری کا ئنات، عرش فرش ، انسان فرشتے اور دیگر مخلوقات کی تخلیق سے نولا کھ سال پہلے اپنے پیارے حبیب علیقی کے نور کواینے نورسے پیدا فر مایا۔ جب حضور عليلية كانور پيدا ہوگيا۔ نوسر كار الليلية كنورياك نے الله تعالى كى بارگاہ

میں دورکعت نمازنفل پڑھی، نبی ہیں نے دورکعت نفل پڑھنے میں بیس ہزارسال کاعرصہ لگایا۔ کسے پیوصدلگا توسنو،سرکار دوعالم علیہ نے نیت کی توایک ہزارسال، تکبیرتر بمہ میں، ایک ہزارسال پھرقیام کے لئے ہاتھ باندھے،توایک ہزارسال تک قیام کی حالت میں کھڑے رہے ۔ پھر رکوع فر مایا تو ایک ہزار سال تک رکوع میں تشیج پڑھتے رہے۔ پھر قومہ کیا یعنی رکوع سے کھڑے ہوئے ۔ تو ہزار سال قومہ میں کھڑے ہوکر خدا کی حمد پڑھتے رہے ۔ پھر بجدہ میں گئے تو ایک ہزارسال تک یوں خدا کی ثنا کرتے رہے، ہزارسال کے بعدسرانوراٹھایا اورجلسہ کیا یعنی دو سجدوں کے درمیان آپٹالیٹہ بیٹے تو ایک ہزارسال پھرآپٹالیہ جلسے فر مایا پھر دوسراسجدہ کیا تو ایک ہزارسال دوسرے سجدے میں گزاردیئے ۔اسی طرح دوسری رکعت مکمل فر مائی پھردائیں طرف سلام پھیرا توایک ہزارسال تک مشغول رہے پھر بائیں طرف سلام پھیرا توایک ہزارسال بائیں طرف لگادیئے۔ جب کملی والے اللہ نے سلام پھیر کر دور کعت مکمل کر لی تو اللہ یا ک نے فر ما یا میرے حبیب صلی الله علیه وآله وسلم آپنے میری عبادت کاحق اداکر دیا میں نے آپکی مید عبادت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول کر لی ہے۔ پیارے مانگو آج آپ جو بھی مانگو گے ، میں عطا کروں گا۔حضوطی نے سجدے میں جا کرعرض کیااے خالق کا ئنات مجھے تیرے بتانے سے پتا چلاہے کہ تو مجھا پنانبی ، اپنارسول ، اپنامحبوب بنا کرایک قوم کے پاس بھیجگا۔ پاللہ بتقاضے بشریت ان سے غلطیاں بھی ہول گی تو مولا اس نماز کی برکت سے میری امت کی خطاؤں کو بخش دے اللہ تعالی نے فرمایا میرے حبیب عظیمی آپ کی امت کو قیامت کے دن معاف کر کے جنت عطا كرؤل گا۔ ڈو بنے کوشتی مل جائے تو بندہ کھے گا اللہ کی نعمت مل گئی جنت بھی حضور علیقیہ کے صدقہ طفیل اور عطامے ملے گی۔ پس صور علیہ سے بڑی کون ہی نعمت ہے اللہ کی؟ بے شک کوئی نہیں، ایک بات ذہن نشین کرلیں ۔حضور ﷺ اپنے حقیقی وجود کے ساتھ اپنے حقیقی مقام پر جو الله یاک نے عطافر مایااس وفت سے فائز ہیں۔ جب وفت بھی نہیں تھا۔حضور واللہ امت کو بھی نہیں بھولے ہرآن امت کے لئے بخشش کی دعا کرتے رہے اور حشر میں جب کوئی کسی کانہیں ہوگا

۔ایسےوقت میں حضور علیہ ہی شفاعت کرینگے۔

حدیث: ہِس نے بندے کا احسان نہیں مانا اس نے خدا کا احسان نہیں مانا۔رسول علیہ کے

ذکر کرنا حدوثنا کرنا بیخسو والیته کاشکرادا کرناہی ہے حضو والیت کاذکر کرنا بیخدا کا حکم ہے محفل میلا دحضور الله کے ذکر کرنے کا ذریعہ ہے۔حضور علیہ کے فضائل منا قب بیان کرنا اور اظہار مسرت کرنامیلادمنانا کہلاتا ہے۔

خوانل درودوسلام

ا حدیث فرمان آقالي جسن في مجھ پر،وس مرتبه درود یاک پر هااللداس برسور متیں نازل فرما تا ہے اور جوسو بار درود پڑھے اللہ اس کے دونوں آئھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے ، یہ بندہ دوزخ سے آزاد ہے۔اور جو ہزار بار درودیا ک پڑھےوہ مریگانہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دکھے لے۔ ۲۔ حدیث: فرمان آ قاقی ہے: جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے،اس کے منہ سے نکل کر دنیا کے تمام میدانوں اور دریاؤں ،مشرق ومغرب کی طرف نکل جاتا ہے اور دنیا کا کوئی میدان اور دریا الیانہیں رہتا ،جس پر بیدرود یاک نہیں گزرتا ، اور کہتا جاتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں،جس نے تمام کا ئنات سے بہتر محطیات پر بھیجا ہے ایس کوئی چیز باقی نہیں رہتی، جواس پڑھنے والے پر درود نہ بھیجے، اور اس درود پاک سے ایک پرندہ پیدا کیا جاتا ہے،جس کے ستر ہزار باز و ہوتے ہیں، ہر بازومیں ستر ہزاریر، ہر پر میں ستر ہزار سر، ہرسر میں ستر ہزار چہرے، ہر چہرے میں ستر ہزار منہ، ہرمنہ میں ستر ہزار زبانیں ،ہر زبان سے وہ ستر ہزارفتم کی بولیوں میں اللہ پاک کی تعبیج کرتا ہے،اوراللہ پاک ان تمام تسبیحات کا ثواب اس درود پڑھ نے والے کے لئے لکھتا ہے۔حوالہ: دلائل الخیرات

سے حدیث: فرمان آقالی جو مجھ پر جمعہ کے دن ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے ،اللہ اوراس کے فرشتے اس پرایک لا کھمرتبہ درود جھیجے ہیں،اورایک لا کھ گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں، جنت میں اس کے ایک لا کھ درجے بلند کردئے جاتے ہیں۔القول البدیع صفہ: ۱۲۳

٣ - حدیث: فرمان آقاطینی : حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں میں نے رسول الله طالیہ سے سنا کہ جرئیل آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ اللہ اللہ یاک فرما تا ہے کہ جو شخص آپ بردس بار درود پڑھیگا،وہ میری ناراضگی ہے محفوظ رہنے کا حقدار ہوگا۔

۵۔ حدیث: فرمان آ قاملی ایس علی ررضی الله عنه روایت کرتے ہیں ایک دن سرکارے

مدینة الله نے فرمایا ، جو شخص حجت الاسلام سے مشرف ہو، اوراس کے بعد ایک غزوے میں شرکت کرے، تواس کا ثواب چارسو حج کے برابر ہوگا وہاں کچھلوگ ایسے بھی موجود تھے۔ جو حج اور جہاد کی قوت نہ رکھتے تھے۔ یہ بات س کرائے دل ٹوٹ گئے ،اللہ یاک کی رحمت جوش میں آئي، وحي آئي المحبوب الله جوآ عليه لله يردرود بصبح كا، اس كوچارسوغزوات كاثواب ملي كااور ہرغزوا جارسو فج کے برابر ہوگا۔

ایک بار درود پڑھنے والے کا ثواب چارسوغزوات کے برابراور ہرغزوات چارسو حج کے برابر۔ عارسوكوعارسوسے ضرب دينے پر، حاصل ضرب، ايك لا كھساتھ ہزار آيا۔ ايك بار درود يراه نے والے کوایک لا کھ ساٹھ ہزار فج کا ثواب ملتا ہے۔

٢ - حديث: فرمان آ قاليكية: جومجھ پر جمعہ كے دن سومر تبدرود بر هتاہے، وہ قيامت كروز آيكا تواس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگروہ ساری مخلوق میں تقسیم کردیا جائے توسب کو کفایت کرے۔ صراط پر جتنے نور والے ہونگے وہ جہنمی نہ ہونگے۔

٨ ـ حديث: فرمان آ قاعلية على جومجھ ير درود برا هتا ہے،ستر ہزار فر شتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور جس پرستر ہزارفریشتوں نے درود بھیجاوہ جنتی ہے۔

٩ - حديث: فرمان آ قاقيلية :: جو مجھ پر درود ريا هتا ہے،اس پر الله ياك كے فرشته درود بھيجتے ہيں اس پرالله خود درود بھیجتا ہے،ا سکے لئے ساتوں زمینوں اورآ سانوں کی ہرچیز چرند، پرند، شجر و حجر

٠١- حديث: فرمان آقاطيطة: قيامت ميں ميرے زيادہ قريب وہ ہوگا، جو مجھ پر كثرت سے درود پڑھتا ہوگا،اور جوتم میں سے جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں درود پڑھیگا،اللہ اسکی سوحاجتیں پوری فرمائیگا • کآ خرت کی تنیں دنیا کی ، پھراللہ یا ک ایک فرشتہ مقرر فرما تا ہے ، جو کہ اس درودکولیکر میرے در بار میں حاضر ہوتا ہے، اور پیفرشتہ عرض کرتا ہے، کہ حضو والیہ یہ درودیا ک کا ہدیہ فلاں امتی نے جو فلال کابیٹا، فلال قبیلے کا ہے، نے بھیجا ہے تو میں اس درود کونور کے صحیفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ 🖈 درود یاک تمام اعمال سے افضل ہے الزماں علامہ احمد المبارک اپنی کتاب البیز جوانکے شخ

غوث الزمال بح العرفان سيرعبد العزيز دباغ رحمته الله ک ملفوظات پر شتمل ہے، کے گيار ہوے باب ميں فرماتے ہيں کہ حضرت دباغ سے اس قول کے بارے ميں فرماتے سي کہ حضرت دباغ سے اس قول کے بارے ميں فرماتے سنا تھا۔ کہ نبی پاکھائیں پر درود پاک ہرايک شخص سے قطعی طور پر قبول ہے آپ نے فرمايا، اس ميں کوئی شکن نہيں، کہ نبی پاکھائیں پر درود تمام اعمال سے افضل ہے اور بہ ان ملائکہ کا ذکر ہے۔ جواطراف جنت ميں رہتے ہيں اور جب وہ حضور الله پر درود پڑھتے ہيں، تو اس کی برکت سے جنت کشادہ ہو جاتی ہے، وہ مسلسل ذکر کرتے رہتے ہيں۔ اور جنت مسلسل برھتی رہتی ہے۔ جنت کی کشادگی ان برھتی رہتی ہے۔ جنت کی کشادگی ان

فرشتوں کے درودوسلام پڑھنے کی بنا پرہے۔